معظیم البرارس کردجهالیهمال اول البایت کفیاب کے الفال کی معلق البیمال اول البایت کافعاب کے الفال کی معلق البایت کافعاب کے الفال کی معلق البایت کافعاب کے الفال کی معلق کی معلق کافعاب کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کافعاب کے الفال کی معلق کی معلق کافعاب کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کافعاب کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کے الفال کی معلق کے الفال کے الفال کی معلق کے الفال کے الفال کی معلق کی معلق کے الفال کی معلق کے الفال



مع الله عوالا

توضيح شيء المالك



تالیف: عبر النام الطیقت میس بارونریب الس الدیدی



Sell sell

# عفا مرنسفيه توضيح شرح عقائد



عبدالناصرلطيف

مدرس جامعه رضوبه ضياء العلوم راولينذى

نظاميه كتاب گھرز بيده سنٹر/40 اردوباز ارلا ہور

# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيں

| قا كر                               | توطيح شرح العذ     |                                 | نام كتاب    |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| <u>-</u>                            | عبدالناصرلطيف      |                                 | تاليف       |
| ي مولا نامنتقيم                     | . مولا نامنيرسلطار | · - • · · · · · · · · · · · · · | کمپوز نگ    |
|                                     | محمد وحبيد خان     |                                 | ېروف ريد نگ |
| الى 9080687-0346                    | سليم يوسف چتر      |                                 | بااہتمام    |
| . ببيره سننگر /40 ارد د بازارلا مور | . نظامیه کتاب گھرز |                                 | نا ثر       |
|                                     | جۇرى2013ء          | ت دوم                           | تاریخ اشاعه |

# ملنے کے پیتے

| اردوبازارلابور              | شبیر برادرز                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| واتاور بار ماركيث لاجور     | مکتبه قا دریه                            |
| وا تا در بار مارکیت لا جور  | فضاحت پیا کیشر<br>ملامه سال بی بیلی کیشر |
| دا تا در بار مار کیٹ لا ہور | مکتبه اعلی حضرت                          |
| غزنی سریت ارده باز ارلا بور | مکتبه رحما بیر                           |
| غزنی سٹریٹ اردوباز ارلا ہور | مكتبه نعمه بك سال                        |
| جامعه نظاميدلا بور          | مكتبه ابل سنت                            |

# بم (لار (لرحس (لرحيم

#### انتساب

رونق برزم علم وعرفان ، مسلح امت ،سیدالسادات ، برار با علماء ،خطباء ، مدرسین و جمین کے استادگرامی مرتبت ، برار با علماء ،خطباء ،مدرسین و جمین کے استادگرامی مرتبت ، نازش آل رسول ،سیدی ومرشدی حضرت علامه شیخ الحدیث ابوالخیر

# پير سيد حسين الدين شاه صاحب سلطان پوری

مدالله تعالى ظله العالى علينا بالعفو والعافية والعزة والصحة والوقار باني ومبتم جامعه وضويرضياء العلوم راولينذى، ومر برست اعلى تظيم المدارس ابلسدت بإكستان. كتام

جن کی عنایات اوران گنت شفقتوں کی بدولت راقم الحروف نوک قلم کوسطے قرطاس پرلانے کے قادم قائل ہوا۔ ان کی فیض بارروحانی توجہ نے مجھ سے ہزار ہا بچیدان، دین مصطفیٰ علیہ کے خادم بناڈالے۔ ان کی فیض سے گلتان مہر علی (( احارہ ضیساء العلوم)) کی ضیاء بناڈالے۔ انہی کے فیض سے گلتان مہر علی (( احارہ ضیساء العلوم)) کی ضیاء باشدوں سے اطراف واکناف عالم نورعلم وآگی سے چیک اسٹھے ہیں۔

سیکے ازوابستگان دامان ابوالخیر عبدالناصر عبداللطیف ضیبائی جامعه رضویه ضیباء العلوم مراولیندی بسبه الله الرحبن الرحيب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين \_ بشتو من أيكم مشهور بي "هنر زده كه دُخميه به سركيگده بكار به شي " يعنى بنرسيك كرشلف يرد كه دو كه دُخميه به سركيگر من يك

ے۔

مادر علمی ''جامعہ رضور ضیاء العلوم راولپندی' میں بندہ ناچیز نے زمانہ طالب، علمی میں اپنی آسانی کے لئے '' تنظیم المدارس اہلسنت پاکستان' کے پانچ سالہ پرچہ جات کی روشنی میں ''شرح عقا کہ' کے تمام سؤ الات کے جوابات لکھے جو کافی عرصہ تک ، میرے پاس ہی محفوظ رہے ، فراغت کے بعد ایک طالب علم کوامتحان کی تیاری کے لئے ﷺ میرے پاس ہی محفوظ رہے ، فراغت کے بعد ایک طالب علم کوامتحان کی تیاری کے لئے ﷺ اپنی کا پی دی ، اور یوں ریسلسلہ چل نکلا ، اکثر جانے والے طلباء امتحان کی تیاری کے لئے ﷺ کا بی مستعار لیستے رہیں۔

تمام احباب كوأجرعطا فرمائے۔

یہاں پرایک وضاحت ضروری ہے کہ یہ خلیل صرف امتحان کی تیاری کے ہے ، مفہوم کتاب اور ماحاصل بران کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس وجہ سے یہ دشرے عقائد پر شرح عقائد پر شرح عقائد پر ایک معاون کتاب ہے۔ ان شاء اللہ دشرح عقائد پر ایک جامع عربی حاشیہ لکھنے کا ارادہ ہے، تمام احباب سے دعا کی درخواست ہے۔ وسلم و ماتو فیقی الا باللہ و صلی اللہ علی محمد و علی آله و صحبه و سلم عبد البطیف

| صفحتمبر | عنوان                                                              | شار    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 29-13   | "العقائد النسفية" كرجم                                             |        |
| 30      | سوال: العقائد كمصنف كانام تحرير كرين شرح عقائد كے                  | 1      |
|         | مصنف کی حالات زندگی علمی خدمات ان کی تصانیف اورشرح                 |        |
| · .     | عقا ئد پرمضمون تحریر کریں؟                                         | *      |
| 33      | سوال: احكام شرعيه اوركيفيت العمل سے كيامراد مي؟ اول                | 2      |
|         | كوفرعية عمليه اور ثاني كواصليه اعتقاد بير كيول كتبت بين؟ علم       |        |
|         | الشرائع والاحكام اورعكم التوحيد والصفات ميس سے ہراكك كى            |        |
|         | تعریف اور وجه شمیه لکھیں۔                                          | , .    |
| 35      | سهال: علم كلام سے كيامراد ہے؟ كلام، فقداور اصول فقد                | 3      |
|         | میں کیا فرق ہے۔اس کی تدوین کی ضرورت کیوں پیش ہوئی                  |        |
|         | ؟ متقدمین ومتاخرین کے علم کلام میں کیا فرق ہے؟ وجہ تشمیہ           |        |
|         | بالكلام كياہے؟                                                     |        |
| . 38    | <b>سوال:</b> علم كلام برسلف صالحين كي تنقيد كاجائزه اورعلم كلام كي | 4      |
|         | ا ہمیت وضرورت پرنوٹ کھیں۔                                          |        |
| 40      | سوال: معتزله کی وجهشمیه وعقائد معتزله کے اصول خمسه کیا             | 5      |
|         | بين، وه اپنے آپ کوکيا کہتے ہيں؟                                    |        |
| 45      | <b>سوال: مختلف اسلامی فرقول کامخضر نعارف لکھیں۔</b>                | 6      |
| "       | أخوارج، شيعة، مالاحده_يا_باطنيه، مرجئه،                            |        |
| 50      | جهمیه (عنادیه، عندیه، لا أدریه، سو فسطائیه سوال                    | y<br>: |
|         | تمبر9 میں ویکھیں)                                                  |        |

| انسندا |    |                                                           |       |
|--------|----|-----------------------------------------------------------|-------|
|        | 50 | سوال: اشاعره اور ماتريديك باركيس آب كياجات                | 7     |
|        | •  | بين؟ مخضر تاريخ اور مشهور شخصيات كون بين؟ شيخ ابوالحن     |       |
|        |    | اشعری اور جبائی کے درمیاں مناظرہ کی تفصیل کیا ہے؟۔        |       |
|        | 59 | سوال: اشاعره اور ماتریدید کے درمیان مختلف فید مسائل کیا   | ,8    |
|        |    | ئيں؟_                                                     |       |
|        | 64 | سوال: "قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة                   | 9     |
|        |    | والحكم بها متحقق خلافا للسو فسطائية". وهو                 |       |
|        |    | (أى المحق) الحكم المطابق للواقع حقيقة،                    |       |
|        |    | ماهيه، هوية مين كيافرق ٢٠٠٠ صدق وق مين كيافرق ٢٠٠٠        |       |
|        |    | ان مين كيانبت ٢٠٤ عنديه، عنديه، لا أدريه، مو              |       |
|        |    | فسطائيكون بين؟ وجرتهميه كياب؟ "حقائق الأشياء ثابتة"       |       |
|        |    | كامفهوم بنما ہے "الأمور الثابتة ثابتة" بينا جائز ہے، سؤال |       |
| -      |    | وجواب کی وضاحت کریں۔                                      | ····· |
|        | t  | سهال: اسباب علم برنوث تکھیں بخبرصاوق کی تنی قشمیں         | 10    |
|        |    | ہیں؟ تعریف وظلم بیان کریں جبرصادق علم ضروری کی موجب       |       |
|        |    | ہے یا استدلال کی یا دونوں کی وضاحت کریں؟                  |       |
|        | 72 | سوال: الہام کی تعریف کریں۔کیا الہام اُسباب علم سے         | 11    |
|        | Į  | <u> </u>                                                  |       |
|        | 73 | سوال: "العالم بجميع اجزائده محدث" كل<br>وضاحت كرير_       | 12    |
|        |    | وضاحت کریں۔                                               |       |
|        | 74 | سوال: أعيان وأعراض كيابين؟ بيحادث بين ياقد يم؟-           | 13    |
| . 1    |    |                                                           |       |

|   |    |                                                               |              | 4      |
|---|----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|   | 76 | سوال: "جـزء لا يتجرى" كاتعريف كرين اوراس                      | 14           |        |
|   |    | کے اثبات وعدم اثبات برولائل قلمبند کریں۔                      |              | :      |
|   | 78 | سوال: (والمحدث للعالم هو الله تعالى) عبارت                    | 15           |        |
|   |    | کی تو متبع کریں۔                                              |              |        |
|   | 79 | <b>سوال</b> : تشلس کے بطلان کی مشہوردلیل (بسر هسان            | 16           |        |
|   |    | تطبیق) ذکرکریں؟                                               |              |        |
|   | 80 | <b>سؤال</b> : "الواحد يعنى ان صانع العالم واحد و لا           | 17           |        |
|   |    | يسمكن أن يسدق مفهوم وأجب الوجود الاعلى                        |              |        |
|   |    | ذات واحسة والمشهور في ذلك بين المتكلمين                       |              |        |
|   |    | بسرهان التسمانع المشار اليه بقوله تعالى لموكان                |              |        |
|   |    | فيهما آلهة الاالله لفسدتا" عبارت كاترجمه وتشريح               |              |        |
|   |    | کریں۔ برھان تمانع کیاہے۔کلمہ (لو) کامقضی بیہ ہے کہ            |              |        |
| V |    | ماضى ميں امر ثانی بسبب انتفاء اول کے منتفی ہے، لہذا ''کسب     |              |        |
|   |    | كسان فيهما" سے ماضى ميں تعدد الهدى في ثابت ہوئى ندكه          |              |        |
|   |    | مطلق-جوابتحریرکریں_                                           | · ·          | l      |
| H | 82 | سوال: "ولا ينخرج من علمه وقدرته شيء                           | 18           |        |
|   |    | وعامة المعتزلة: انه لا يتصور على نفس مقدور                    | : 4          |        |
|   |    | السعبيد" _التدنعالي كيمكم وقدرت برايك نوث تكصيب اوراس         | · <u>·</u> · |        |
|   |    | میں کی کیا نم بہب ہے؟                                         |              | <br> - |
|   | 85 | <b>سوال</b> : الله تعالى كى صفات ثمانيه يرنوك تحرير كريس، يين | 19           |        |
|   |    | ذات بين ياغير؟ كراميه معتزله ، فلاسفه ، كاموقف بالدلائل تحرير |              |        |
|   |    | رین؟                                                          |              | 2.     |
| Ш |    |                                                               |              | _      |

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87                                     | سے وال: اللہ تعالی کی صفات ثبوتنیا ورسلبیہ پر ایک نوٹ<br>لکھیں۔ | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89                                     | سهال: صفات سلبیه کون کوی بین، برایک کی مختر تشری                | 21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | کریں۔                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر، ولا مصور،                          | ·  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | ولامـحـدود، ولا مـعـدود(اقسـام وحدت)،                           |    |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | ولامتب عسض ولا متنجز، ولا متنساه، ولايوصف                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | بالماهية، ولايوصف بالكيفية، ولا يجرى عليه                       |    |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                      | زمان، ولا يشبهه شيء، وهي لا هو ولا غيره.                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94                                     | سوال: (وهي لا هو ولا غيره) پراشكال اوراسكا جواب                 | 22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | سۇال: (والتكوين صفة لله تعالى ازليةوهو                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | غيسر المكون عندنا) ككوين كالمعنى كيس بعض في كهاكه               |    |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | يصفت ازلينيس، انكاجواب كياب؟ (وهو غير المكون                    |    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | عندنا) میں عندنا کی قید کا کیا فائدہ ہے؟                        |    |
| 1 d<br>- 10 m.<br>- 10 m. | - 98                                   | سوال: كياالله عزوجل كي صفات مين تغيير مكن ہے؟                   |    |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99                                     | سے ال: قرآن کی تعریف کریں مخلوق ہے یا غیر خلوق                  | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | وونوں نداهب كي تفصيل بيان كريں ،اختلاف كامدار كس بات            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | يرے؟ غرصب فن كے دلائل بيان كريں۔                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102                                    | سے وال: رؤیت باری تعالی کے بارے بین اہال تن کا                  | 26 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | نه صب، دلائل عقليه ونقليه اوراس يروارداعتر اضات كاجواب          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ************************************** | تحريري؟                                                         |    |
| Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                 |    |

|   |     | والمراب |      |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | 105 | سے ال: بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے یا بندہ؟                                                            | 27   |
|   |     | اختلاف د مذاہب بیان کریں۔                                                                                       |      |
|   | 108 | سيمال عن وبتح افعال مين ابل سنت (ماتريديه،                                                                      | 28   |
|   | l   | اشاعره)اورمعتزله کے مذاهب بیان کریں؟                                                                            |      |
|   | 108 | سيسة ال: استطاعت مع الفعل بوكى يا قبل الفعل؟ معتزله                                                             | 29   |
|   |     | كااختلاف قلم بندكرين؟                                                                                           |      |
|   | 110 | سيةال: تكليف الايطاق ممكن بيك تفصيلا بيان                                                                       | 30   |
|   |     | کریں۔                                                                                                           |      |
|   | 112 | سوال: "المقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر                                                                        | 31   |
|   |     | لموتة لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى                                                                  |      |
|   |     | قبد قبطيع عليه الأجل" ،ترجمه كريس مقتول كأجل ميس                                                                |      |
|   |     | اہل سنت ومعتز لہ میں کیااختلاف ہے؟                                                                              |      |
|   | 114 | سوال: مقتول کی موت کا خالق الله تعالی ہے یا قاتل؟ اسی                                                           |      |
|   |     | طرح بقيه "متولدات " مين اہلسنت اور معتزله كا كيا اختلاف                                                         |      |
|   |     | -?                                                                                                              |      |
| : | 116 | سے ال: رزق کی تعریف سیجئے۔ حرام کے رزق ہونے کے                                                                  | 33   |
|   |     | ہارے میں اہل سنت اور معتز لہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟<br>اس                                                     |      |
|   |     | دلائل سے داخے کریں۔ ساتھ "و کسل یستوف ہی رزق<br>انگریس                                                          |      |
|   |     | نفسه" کی وضاحت کرین۔                                                                                            | 5 J  |
|   | 118 | سوال: هدایت اور ضلالت کی تفسیر میں اشاعرہ اور معتزله کا<br>اختلاف مع ولائل تحریر کریں۔                          | . 34 |
|   |     |                                                                                                                 | 25   |
|   | 120 | سوال: الله ير اصلح للعباد" واجب بي إنبين؟                                                                       | J    |

|   | 121    | مدوال: عذاب قبر مين اهلسنت كامسلك معتز له اورروافض                 |    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
|   |        | کے نظریے کی وضاحت اوران کے اعتراض جمع وجوہ کے تحریر                | ·  |
|   | -<br>( | کریں؟                                                              |    |
| 1 | 124    | سوال: "والبعث حق" بعث كاتعريف اوراس كوت                            | 37 |
|   |        | ہونے کے متعلق اختلاف مع دلائل ذکر کریں۔                            |    |
|   | 125    | سوال: "والوزن حق" ميزان كي تعريف بمعتزله كاوزن                     | 38 |
|   |        | اعمال پراعتراض مع جواب قلم بند کریں۔                               |    |
|   | 126    | سوال :"والسؤال حق والحوض حق" تيامت                                 | 39 |
|   |        | والے دن سوال کیے جانے اور دوش کے حق پر دلائل ذکر کریں؟             |    |
|   | 128    | سوال: "الصراط حق" كروشى مين صراط كي بارے                           | 40 |
|   | ·      | میں وضاحت کریں کیاا نبیاء کرام کوَلیل الکے سے گزرنا ہوگامعتز لہ کا | ļ. |
|   |        | اعتراض اوراس کا جواب بھی تحریر کریں؟                               |    |
|   | 129    | سهال: جنت اوردوزخ كمتعلق اهلسدت اورفلاسفهكا                        | 41 |
|   |        | اختلاف تکھیں۔اور کیا جنت اور دوزخ کو پیدا کیا جاچکا ہے یا          |    |
|   | ;      | نہیں؟                                                              |    |
|   | 130    | سوال: كيره كناه كتخ بين؟ مرتكب كبيره كي بارك مين                   | 42 |
|   |        | اہل سنت معتزلہ اور خوارج کا کیا موقف ہے؟ دلائل کے ساتھ             |    |
|   |        | بیان کریں۔                                                         |    |
| H | 134    | سوال: صغائر و كبائر كى مغفرت مين اللسنت، اور معتزله كا             | 43 |
|   |        | موقف بیان کریں _ کمیامر تکب کبیره مخلد فی الناز ہوگا؟ =            |    |
|   | 137    | سوال: شفاعت كن لوكول كے لئے ہے؟ معتزل شفاعت                        | 44 |
|   |        | كن لوگوں كے لئے ثابت كرتے ہيں؟ ايك اہم نوث                         |    |

i'i

|   | 139        | س <b>بة ال</b> : اليمان كى لغوى اوراصطلاحى تعريف كريس، اليمان                                     | 45       |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 |            | میں کی بنیشی ہوتی ہے یانہیں دلائل سے واضح کریں؟<br>میں میں میں موتی ہے یانہیں دلائل سے واضح کریں؟ | _        |
|   | 143        | سهال: ایمان اور اسلام میں فرق ہے یائیں؟ قرآن و<br>حدیث کے دلائل سے واضح کریں۔                     |          |
|   | 145        | سوال: "وفى ارسال الرسل حكمة" ارسال الرال م                                                        |          |
|   | 1-1-5      | میں کیا حکمت ہے؟ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟                                                    |          |
| ı | 149        | سوال: "والسمالائكة عباد الله" فرشت كون                                                            | 48       |
|   |            | ہیں؟ شرح عقائد کی روشی میں وضاحت کریں۔                                                            | •        |
|   | 151        | سهال: معراج بيداري مين بهوني ياخواب مين؟ قائلين                                                   | 49       |
|   |            | معراج (فی الیقظة) اورعدم قائلین کے دلائل بیان کریں۔                                               | <u> </u> |
|   | 154        | <b>سوال</b> : مجزات وکرامات پرشرح عقائد کی روشی میں ایک<br>نوٹ کھیں۔                              | 50       |
| Į |            |                                                                                                   | <b></b>  |
|   | 157        | <b>سوال</b> : خلفاء کی فضیلت ادر ترتیب خلافت پرنوٹ کھیں۔                                          | 52       |
|   | 160        | سوال: (والمسلمون لا بدلهم من امام) امامت                                                          |          |
|   |            | کبری کی تعریف وشرا نظیبان کریں ، کیاعورت سربراہ حکومت<br>بن سکتی ہے؟۔                             |          |
|   | 162        | <b>سؤال</b> : "تجوز الصلوة خلف كل بر و فاجر لقوله                                                 | 53       |
|   |            | عليه السلام: "صلوا حلف كل بر وفاجر"، ولأن                                                         |          |
|   |            | علماء الأمة كانو يصلون خلف الفسقة وأهل                                                            |          |
|   |            | الهواء والسدع من غير نكير". ترجمه كري اوراس كو                                                    |          |
|   |            | مرنظرر کھ کر بتا کیں کہ دیگر فرق اسلام کے پیچھے نماز ہے تع<br>جائے گایانہیں؟                      |          |
|   | ] <u> </u> |                                                                                                   |          |

|   | 164                                      | سوال: كيابرى، فاس وفاجر كى تماز جنازه جائز ہے؟                 | 54 |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
|   | 164                                      | سؤال: شرح عقائد میں نرکور اہلست کے چندعقا کد کا                | 55 |
|   | <u>;</u>                                 | تذكره كرين _                                                   |    |
|   |                                          | صحابه کا ذکر، جنت کی بشارت مسح علی انتقین ، نبیذ تمر، أنبیاء و |    |
|   |                                          | اُولیاء کے مراتب، الله عزوجل سے نا اُمیدی، الله کے عذاب        |    |
|   |                                          | ہے بے خوفی ، کابن کی تقدیق علم غیب کی تحقیق۔ (بعد میں          |    |
| - | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | آنے والے والات بھی انہی عقائد کا حصہ ہے)۔                      |    |
|   | 172                                      | سؤال: (والنصوص على ظواهرها) كَاتَشْرَتَ                        | 56 |
|   |                                          | کریں۔                                                          |    |
|   | 173                                      | سوال: كيازنده لوگوں كے كى فعل كامردوں كوفائده ل سكتا           | 57 |
| _ |                                          | ہے؟ تعنی (ایصال تواب) کامسکد۔                                  |    |
|   | 175                                      | Titles                                                         | 58 |
|   | 178                                      | سوال: (المجتهدقديخطي ويصيب) كالوثي                             | 59 |
| _ | A167                                     | -05                                                            |    |
|   | 180                                      | سهال: بشروملا تكه مين تفضيل كيمسئله برنوت تكيمو؟ ابل           | 60 |
|   | 8.7                                      | سنت ومعتزله کے درمیاں اس مسئلہ میں کیا اختلاف ہے؟              |    |
| ŀ | j                                        | وضاحت كرين _                                                   |    |
|   | • .                                      |                                                                |    |

各个公众公公公公公公

(1): قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ : حَقَائقُ الأشيسًاء ثَابِتُهُ، والعِلْمُ بِها متحقيق خلافا للسوفسطائية (2): وأسسبَابُ العِسلُمِ للنحَلْقِ ثَلاثَةٌ : البَحَوَاسُ السَّلِيمَةُ، وَالبَحْبَرُ الصَّادِقُ، وَ الْعَقْلُ. (3): فالحَوَاسُّ حَمْسُ:

السَّمْعُ، والبَصَـرُ، والشَّمَّ، واللَّمْ سُنَّ، وبكُلِّ حَاسَّةٍ مِنهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتُ هِي لَهُ. (4): والنَحبرُ الصَّادِقُ عُسلَي نُوْعَين أَحَدهمَا النَّحِيُّ المُستُواتِر، وَهُوَ النَّحِبُوُ الثَّابِثُ تعسلسى ألسِنة قوم لا يُسمور تُواطُوهُم، عَـلَى الكَّذِب، وَهُوَ مُوجب للعِلْم الصَّرُوري، كالعِلْم بالمُلُوكِ النَالِيَةِ في الأذمسنة التمساضية والبكلدان التائية

(1): اہل حق کے نزدیک تمام اُشیاء کی حقیقتیں تابت ہیں اوران (حقیقق ) کاعلم متحقق (ومعلوم)ہے۔ سوفسطائیہ کے خلاف (کہ وہ حقائق الأشیاء کے منکر

(2): مخلوق کے لئے علم (حاصل کرنے) کے اسباب تین ہیں۔ 🖈 : سیج حواس\_ ئي: سچى خبر \_ ہملہ:عقل \_

(3): حواس مانتج بين ليعني: سننه، د يكھنے، سونگھنے، چکھنے، چھونے کی حس۔ ان میں سے ہرایک کے ساتھ اس چیز کی معرفت موگی جس کے لئے اس (حاسہ) کوخاص کیا گیاہ۔ (مثلا آ تکھ کود کھنے کے لئے خاص كيا كيا ہے، كى اور حاسہ سے د كھناممكن

(4): کی خبر دوستم پر ہے۔ایک خبر متواتر: وہ خرجوقوم كى زبانوں پيصادق ہواور وہ قوم بلحاظ تعداد اتني ہو كہ عقلا ان كا حصوب ير اتفاق محال ہو۔اور اس ہے" علم ضروری خاصل ہوتاہے، جیسے ماضی میں گزرے موست بادشامول كى خبر، اور اى طرح دور دراز جگہوں کی خبر۔مثلا: مکدموجود ہے۔ ن : دوسری متم : خبر رسول جومجره سے مؤید ہو، اس سے معلم استدلالی " حاصل ہوتا ہے۔اور جوعلم خبررسول سے حاصل ہوتا ہے ریتیقن وثبات میں علم ضروری کے مثابہے۔

(5): والنوع الثاني :جبر الرسول المؤيد بالمعجزة، وهو يوجب العلم الاستدلالي، والعلم الثابت به يضاهي العلم الثنابت بالمضرورة في التيقن 🛚 والثبات.

(6): عقل بھی علم کے لئے سبب ہے۔ عقل ہے بداہمۃ (لینی فکر کے بغیر) عاصل ہونے والاعلم ضروري موتاب مثلان اس بات كاعلم كركل جزوم يزابونا ہے۔

(6): وأما العقل فهو سبب للعلم أيضاً، وماثبت منه بالبديهة فهو ضرورى، كالعلم بان كل شيء أعظم من جزئه.

(7): اورجومم (عقل سے)استدلال کے ذربعه عاصل موده اكتما في موتاب- (7): وما ثبت بالاستدلال

(8): الل حق كيزوك الهام علم ومعرفت ے لئے سب نہیں۔(تنصیل کے لئے سۇالىمبر10دىكىيى)- والإلهام ليسس من

فهو اكتسابي.

(9): كائنات اوركائنات كابرجز معادث

أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق.

ہے۔اس لئے کہ کا تنات اعیان واعراض يرمشمل ب\_ أعيان وه جيزي بي جوخود قائم ہول۔

(9): والعَالَم بجمَيعِ أَجْزَارِّهِ مُسخسدَث؛ إذ هسو أعيسان وأعراض، فالأعيان ما له قيام ا بـذاته، وهو إما مركب، أو غير

پچربهمرکب، و منتج (مثلاجانور، پیخر، دیوار

وغیرہ)یا مرکب نہ ہوئے ،مثلا جو ہر، اور یہ

دہ جزء ہے جس کی تقلیم نہیں ہوتی ۔ اور عرض

وہ ہے جوخود قائم نہ ہو (غیر کے ساتھ قائم

ہو)۔ یہ (اعراض) اُجسام وجواہر میں
موجود ہوتے ہیں۔ مثلا رنگ،
کون (اجتماع، افتراق، حرکت، سکون)،
ذا لکقہ، خوشبویا بر ہو۔

(10): كائنات كو وجود ميس لاتے والي ذات الله عزوجل کی ہے۔جو کہ ایک ہے، قديم ہے، زندہ ہے، قادر ہے، جانے والا ہے، سننے، دیکھنے، جاہتے،ارادہ کرنے والا ہے۔ نہ عرض ہے، نہ جو ہرہے، نه صورت والا ہے، نداس کی کوئی حد ہے، ند اس کا کوئی شار ہے، نہاس کا کوئی ٹکڑا ہے، نہ اس کی کوئی جزء ہے، نہ اس کی کوئی انتہاء ہے، نہوہ کسی ماہیت کے ساتھ متصف ہے، ندوه کسی کیفیت کے ساتھ متصف ہے، ندوہ مسى مكان ميس ہے، نداس پر زمانہ جاري ہے، کوئی بھی چیز اس کے مشابہ بین ۔اس کے علم وقدرت سے کوئی بھی چیز باہر ہیں۔ (لیعن ہر چیز کو جانبے والا ہے، اور ہرشی ء پر قدرت رکھنے والا ہے)۔

(11):وه (ذات پاک) أزل سے اپنی

مركب، كالجوهر، وهو الجزء الـذى لا يتـجزأ والعرض ما لا يسقوم بىذاتسە، ويسحىدث فىي الأجسام والجواهر، كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. (10): والمتحدث للعالم هو الله تعالى، الواحد، القديم، الحي، القادر، العليم، السميع، البصير، الشائى، المريد، ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر، ولا مسصور ، ولا مسجدود ، ولا مسعسدود، ولا متبسعسض، ولا متجزء، ولا متناه، ولا يوصف بسالساهية، ولا بالكيفية، ولا يسمكن في مكان، و لا يجري عليه زمان، ولا يشبهه شيء، ولا يسخرج عن عبلمه وقدرته

(11): وله صفات أزلية قائمة

بذاته، وهي لا هو ولا غيره.

(12): وهي العلم، والقدرة،

والحيدة، والقوة، والسمع، والسصر، والإرادة، والمشيئة،

والىفىعل، والتخليق، والترزيق،

والكلام.

(13): وهـو متكلّم بكلام هو

صفة له، أزلية، ليس من جنس

السحروف والأصوات، وهو

صفة منافية للسكوت والآفة،

والله تعالى متكلم بها آمر ناه

(14): والقرآن كالأم الله

تعالى غيسر منحلوق، وهو

مكتوب في مصاحفنا، محفوظٌ فى قىلوبىدا، مىقروء بالسنتنا،

مسموع بآذاننا، غير حال فيها.

[ (15): والتكوين صفة لله

صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اور وہ صفات نداس کی عین ہیں ، ندغیر۔

( 2 1): وه (صفات) کیه بین: علم ا

قدرت، حیات، توت، شمع، بهر،اراده،

مشهب (حامت)، فعل، تخلیق، ترزیق،

(13): الله عزوجل متكلم ہے۔ آور الله كي

صفت کلام ازل ہے(ایعی ہمیشہ سے ہے)۔(لیکن کلام انسانی کی طرح)اللہ کا

كلام حروف اورآ واز مع مركب تبيل الله

کی صفت کلام سکوت اور آفت کے منافی ہے۔اللہ عزوجل اسی کلام کے ساتھ مشکلم ا

ہے، (ای کلام کے ساتھ) تھم دینے والامنع فرمانے ولا جبردیے والا ہے۔

(14): قرآن الله عزوجل كا كلام ب،

مخلوق نہیں ( کہ مخلوق حادث ہے اور اللہ

حوادث کے ساتھ متصف میں)۔قرآن مصاحف میں لکھا ہوا، ہمارتے دلول میں

محقوظ، بهاری زبانوں پر پڑھا جانے

والاءكانول عن عنائي دين والايم-

(ليكن ) ان سب ميس طول كرف والا

(15): كوين (بيدا فرمانا) الله عزوجل كي

Marfat.com

تعالى أزلية، وهو تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل، بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته.

(16):وهمو غيسر المكون

عندنا

(17): والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته.

(18): ورؤية الله تعالى جائزة في العقل واجبة بالنقل، ورد في الدليل السمعى بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآحرة، فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة ولا اتصال شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى.

(19): والله تعالى خالق لأفعال

العباد كالهاء من الكفر

والإيسان والطاعة والعصيان،

اُزلی صفت ہے۔ اور وہ اللہ عزوجل کا کا کات اور کا کنات اور کا کنات کی ہر جزء کا پیدا فرمانا ہے۔ (گر) اُزل میں نہیں، بلکہ اللہ عزوجل کے علم وارادہ کے مطابق اس (چیز) کے مناسب وقت پر (پیدا فرمانا)۔ (چیز) کے مناسب وقت پر (پیدا فرمانا)۔ (16): اور وہ (تکوین) پیدا کی ہوئی چیز کا غیر ہے۔ ہمارے (ماتریدیہ کے)

یز دیاب (17): اور اراده بھی اللہ عز وجل کی صفت

ہے،اُزلی ہے،اوراللہ عزوجل کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔

(18): الله عروج لكود كيمنا عقلا جائز، اور نقلا ثابت ہے۔ دليل سمعى (شارع سے ئ موئى دليل الله على (شارع سے ئ موئى دليل) ميں آيا ہے كه آخرت ميں مؤمنين الله عزوجل كے ديدار ہے مشرف موئى۔ پس الله عزوجل كا ديدار ہوگا۔ مكان، آمنے سامنے كى جہت، ديكھنے والے مكان، آمنے سامنے كى جہت، ديكھنے والے اور دكھاكى دينے والے كے درميان اور دكھاكى دينے والے كے درميان شعاع، دورى، (سب سے ) مبراء موكر۔ (ان شاء الله)

(19): الله عزوجل بندوں کے تمام افعال کا پیدا فرمانے والا ہے۔ (جاہے وہ) کفر مورایمان، طاعت، یا عصیان ہو۔ اور بیہ

وهی کلها بارادته ومشیئته وحکمه وقضیته وتقدیره.

(20):وللعباد أفعال اختيارية

يثابون بها ويعاقبون عليها.

(21): والحسن منها برضاء

الله تعالى، والقبيح منها ليس

برضاه.

(22): والاستطاعة مع

الفعل، وهي حقيقة القدرة التي

يكون بها الفعل، ويقع هذا

الاسم عبلسي سلامة الأسباب

والآلات والجوارح، وصحة

التكليف تعتمدهد

الاستطاعة.

(23): ولا يكلف العبد لما

ليس في وسعه.

(24): وما يوجد من الألم في

المضروب عقيب ضرب

إنسان، والانكسار في الزجاج

تمام الله عزوجل کے ارادہ، مشیعت، تھم، قضاء اور تقدیرے ہیں۔
( 20): ہندوں کے اُفعال (ان کے ) افتیار میں ہیں۔ افتیار میں ہیں۔ (ایجھے) اعمال پر تقاب پرٹواب۔ اور (برے) اعمال پر عقاب

دیئے جاتے ہیں۔ (21):ان میں اجھے اعمال اللہ عزوجل کی

رضاکے ساتھ ہیں۔اور برے پراللہ کی رضا م

شبیں۔

(22): اعمال کی طاقت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ (اس ہے مراد) وہ طاقت ہے جس ہے فعل وجود میں آتا ہے۔ یہ (استطاعت کا) نام اسباب،آلات اور جوارح کی سلامتی پر بھی ہی ہے۔ اور تکلیف ای (آخری) استطاعت کی وجہ ہے ہی ہے۔ (بعنی اسباب،آلات اور جوارح کی سلامتی پر انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔) کی سلامتی پر انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔)

(23): جو چیز انسان کی طافت سے باہر ہوءانسان کواس کا مکلف جیس بنایا گیا۔

(24): (بدن) مفتروب میں مارے

جانے کے بعد دردہ کمی انسان کا آئینہ توڑنے کے بعد آئینہ کا توث جانا، ادر اس

کے مشابہ چیزیں بھی اللہ عزوجل کی تخلیق سے ہیں۔ ان کے پیدا کرنے میں أبنده ( فاعل ) كى كوئى صنعت نہيں۔

عـقيـب كسر إنسان، وما أشبهه، كل ذلك محلوق لله تعالى، لا صنع للعبد في

(25): والمقتول ميت بأجله، والأجل واحد

(26): والحرام رزق، وكلُّ يستوفى رزق نفسه حلالاً كان أو حسراماً، ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل رزق

(27): والله تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء.

(28): وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى

وعسسذاب السقد للكافرين ولبعض عصاة

(25) مقول اپی اُجل پرمرتاہے ( قاتل نے اس کی اُجل منقطع بھی نہیں کی اور نہاس کی موت تخلیق کی ہے)، اور اُجل (مرنے کاونت)ایک ہے۔

(26):حرام بھی رزق ہے۔اور ہر بندہ اینا رزق بورا کریگا، چاہے وہ حلال (طریقے) ہے ہو، چاہے حرام (طریقے) ہے۔ اور پی بات متصور ہی تہیں کہ انسان اپنا رزق نہ کھا سکے، یا کسی اور کا رزق کھا ئے۔( دانہ پانی حتم ،توموت لمامنے )۔

(27): الله عزوجل جسے جاہے گمراہی میں مبتلا کردے اور جسے حیاہے ہدایت عطا

(28) جو کام بندے کے لئے اچھا ہواللہ عزوجل براسکا کرناضروری نہیں۔(لیعنی جو كام بندے كے لئے اجھے ہوں، اللہ وہى کرے پیضروری جیس)۔

(29): عذاب قبر كا فروں اور بعض گناه گار مؤمنین کے لئے ٹابت اور حق ہے۔ (اس

المؤمنين، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده، وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية.

(30): والبعث حق، والوزن حق، والكتاب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصراط حق، والنار حق، والنار حق، وهمما مخلوقتان موجودتان باقيتان، لا تنفنيان ولا ينفنى أهلهما.

(31): والكبيسرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان، ولا تدخله في الكفر.

(32): والسلسه لا يسغفر أن يشرك بسه، ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر.

(33): ويجوز العقاب على

طرح) قبر میں اہل طاعت کو انعامات سے
نواز اجانا (حق ہے) جو اللہ عزوجل کے علم
میں ہے، اور جیسے اللہ عزوجل چاہے۔
(قبر) میں منکر تکیر کا (بند ہے ہے) سؤال
کرنا ولائل سمعیہ سے ٹابت ہے۔

(30): (قبروں سے) اٹھایا جانا، (اعمال کا) وزن، نامہ اعمال (دیا جانا)، (قیامت کے دن) سؤال، حوض (تمام انبیاء کرام کاالگ الگ حوض ہوگا)، بل صراط، جنت، دوز خ، (بیہ تمام) حق اور ثابت بیں۔ (جنت ودوز خ) بیدا کئے مجھے بیں، موجود ہیں، ہیشہ باتی ہیں، نہ یہ خودفنا ہوگئے اور نہ ہی ان میں دہنے والے۔

(31): گناه بمیره مؤمن بندے کو ایمان سے خارج نہیں کرتا ، اور نہ اسے کفر میں داخل کرتا ہے۔

(32): الذعر وجل بيمعاف بين فرما تاكه اس كي ساته كى كوشريك بنايا جائد اس كي علاوه جس كي لئے جاہے اس كے كناه معاف فرما دے، جاہے وہ صغيرہ جول يا كيره۔

(33) كناه صغيره برعقاب، اوركناه كبيره

ہے عفوو درگز رجائز ہے۔ جب کہ ان کو حلال نہ مجھیں۔ گناہ کوحلال سمجھنا کفر ہے۔

الصغيرة، والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر.

(34): رسولوں اور انجھے بندول کا اہل کبائر کے حق میں شفاعت کرنا ٹابت

(34): والشفاعة ثابتة للرسل والأحيار في حق أهل الكبائر.

(35): گناہ کبیرہ کے مرتکب مؤمنین جہنم

(35): وأهل الكبائر من

میں ہمیشہیں رسکے۔

المؤمنين لا يخلدون في النار.

(36): ایمان نام ہے اللہ عزوجل کی طرف سے لائے ہوئے کی تصدیق،اور اس پراقرار کا۔(یعنی دونوں باتنیں ضروری

(36): والإيمان هو التصديق

بسمنا جناء به من عند الله تعالى والإقرار به.

(37): أعمال مين كمي بيشي هوتي رہتي

(37): فأما الأعمال فهي

ہے۔ مگر ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ (تصدیق واقرار میں کمی بیشی ممکن ہی نہیں۔ ہاں ایمان توی ، یاضعیف ہوسکتا ہے )۔

تتزايد في نفسها، والإيمان لا

(38): ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں۔

(38): والإيسمان والإسلام

واحد

يزيد و لا ينقص.

(39): بنده جب تصديق واقرار كرلة

وإذا وجدمن العبد

اس کے لئے جائز ہے کہوہ بوں کے 'میں ا سيا مؤمن ہول''۔ليكن يول نہيں كہدسكتا "" اگراللدفے جا باتو میں مؤمن ہول"۔

التصليق والإقرار صح له أن يقول: أنا مؤمن حقاً، ولا ينبغي

أن يقول:أنا مؤمن إن شاء الله.

Marfat.com

(40): خوش بخت انسان بھی بد بخت ہوجاتا ہے۔ اور بد بخت بھی خوش بخت بن موجاتا ہے۔ اور بد بخت بھی خوش بخت بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی سعادت اور شقاوت میں ہے۔ اسعاد، اشقاء (سعید بنانا شقی بنانا) میں کوئی تغیر نہیں۔ کیونکہ بیاں تدعر وجل کی ذات کی صفات ہیں۔ اور اللہ عز وجل کی ذات اور صفات میں کوئی تغیر نہیں۔

(41): (بندوں کی طرف) رسولوں کے جھیجے میں حکمت ہے۔ اللہ عزوجل نے بندوں میں سے رسول بندوں میں سے رسول مبعوث فرمائے۔ جو بشارتیں دینے والے، ڈرانے والے، اور دین ودنیا میں بندے جن احکام کے تاج سے وہ بیان کرنے والے۔

(42): الله عزوجل نے ان ( اُنبیاء ) کو ایسے مجزات کے ساتھ قوت عطا کی جو عادت کوتوڑنے والے تھے۔

(43): أنبياء مين أول آدم عليه السلام بين \_ اور آخرى محمد عليلية بين - بعض اعاديث بين ان كي تعداد بهي روايت كي في

مربہتر رہے ہے کہ کوئی خاص عدد عین نہ کیا

(40): والسعيدقديشقي، والشقى قىدىسىعىد، والتغيير يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء، وهما منن صفات الله تعالى، ولا تغير على الله تعالى و لا على صفاته. (41): وفيي إرسال الرسل حكمة، وقد أرسل الله رسلا من البشر إلى البشر مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يمحتباجون إليه من أمور الدنيا والدين.

(42): وأيدهم بالمعجزات

الناقضات للعادات.

(43): وأول الأنبيساء آدم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد روى بيان عدتهم في بعض الأحساديسة، والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية؛ بائه في الله تعالى: "مِنْهُمْ مَنْ لَمْ الله تعالى: "مِنْهُمْ مَنْ لَمْ الْهِ الله تعالى: "مِنْهُمْ مَنْ لَمْ الْهِ الله تعالى: "مِنْهُمْ مَنْ لَمْ الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

(44): وأفسضل الأنبياء عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم.

(45): والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره، لا يوصفون بذكورة ولا أنوئة.

(46): ولله كتب أنزلها على أنبيائه، وبيّن فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده.

(47): والمعراج لرسول الله

جائے۔ کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ وہم نے بعض اُنبیاء کا تذکرہ آپ کو بیان کیا، اور ان میں سے بعض کا بیان آپ کو اس عدم عین کرنے میں نہیں کیا، اور خاص عدم عین کرنے میں اس بات کا خدشہ ہے کہ ان میں بعض وہ بھی داخل ہوں جوان میں سے نہیں ۔ یاان سے بعض خارج ہول۔ (یعنی عدد میں اضافہ ہوتو غیرانبیاء کو واغل کیا، اور عدد میں کی ہوتو بعض انبیاء کو چھوڑ ویا گیا)۔ تمام انبیاء کرام بعض انبیاء کو چھوڑ ویا گیا)۔ تمام انبیاء کرام اللہ کا بیغام پہنچانے والے، لوگول تک اللہ کا بیغام پہنچانے والے، لوگول تک اللہ کا بیغام پہنچانے والے، سے، نقیحت اللہ کا بیغام پہنچانے والے، سے، نقیحت کرائے والے تھے۔

(46): الله عزوجل نے اُنبیاء پر اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ اور ان میں اُوامر، نوابی، وعداوروعید بیان فرمائے۔ نوابی، وعداوروعید بیان فرمائے۔ (47): رسول الله علیہ کا کھینے جسم کے

عليه الصلاة والسلام في اليقطة بشخصه إلى السماء، ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حق.

(48): وكرامات الأولياء حق، فتظهر الكرامة على طريق نقض العائدة للولى من قطع المسافة البعيسة في المدة القبليلة، وظهور الطعبام والشراب والبلباس عند المحاجة، والمشي على الماء وفسي الهواء وكلام الجماد العجماء واندفاع المتوجه من البسلاء وكسفساية السمهم من الأعسداء، وغيسر ذلك مسن الأشياء، ويكون ذلك معجزة

للرسول الذى ظهرت هذه

الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه

إيطهر بها أنه ولي، ولن يكون

ساتھ جا گئے ہوئے آسان کی طرف، اور پھرآسانوں سے اوپر جتنا اللہ نے جاہا ( یعنی لامکان تک ) معراج پر جاناحق اور ثابت ہے۔

(48): اولیاء کی کرامات حق اور ثابت بیس۔ کرامت عادت کے ظلاف (اللہ کے لئے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا چند ساعتوں میں دور کی مسافت طے کرنا، حاجت کے وقت طعام، شراب،لہاس کا مہیا ہونا۔ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا (تمام کرامات ممکن ہیں)۔

اس طرح بے زباں جانوروں، پھروں کا بولنا، بلائوں کا ٹلنا، دشمن کا ہلاک ہونا، وغیر ذلک (بیسب کرامات ولی کے لئے ظاہر موتی ہیں)۔

ولياً إلا وأن يكون محقاً في ديانته، وديانته الإقرار برسالة رسوله.

(49): وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عشمان ذى النورين، ثم على المرتضى، وخلافتهم على هذا الترتيب.

(50): والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وأمارة

(51): والمسلمون لابد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ احكامهم، وإقامة حدودهم، وسد شغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقطع المنازعات

السواقعة بين العباد، وقبول

ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ دین میں سچا اورمضبوط نہ ہو۔اوراس کی سچائی ( دیانت) میں سے ریجھی ہے کہوہ رسول کی رسالت کا اقرار کرے۔

(49): انبیاء کرام کے بعد بندوں میں سب سے اُفضل حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی الرفضی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی الرفضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اوران کی خلافت بھی ای ترتیب پرحق ہے۔ اوران کی خلافت بھی ای ترتیب پرحق ہے۔ اوران کی خلافت (کا دورانیہ) تمیں سال ہے۔ پھر اس کے بعد امارت و بادشاہت ہے۔ پھر اس کے بعد امارت و بادشاہت

ظالموں، چوروں اور ڈاکوں کا قلع قمع کرے۔ جمعوں اور عیدوں کو قائم کرے۔ بندول کے درمیان واقع جھگڑے۔ بندول کے درمیان واقع جھگڑے۔

حقوق میں شہادت قبول کر ہے۔ جن بچوں کے اولیاء نہ ہوں ان کا نکاح کرائے۔ اور غنیمت تقسیم کر ہے۔

الشهادات المقائمة على الحقوق، وتسزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم.

(52): (ندكوره تمام باتوں كى دجه ہے) امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ ندبیہ کہ نو کول ے بوشیدہ ہو، یا غائب ہو کہ لوگ اس کا انتظار كريس امام كا قريش سے مونا ضروری ہے، قریش کے علاوہ جائز جہیں، ہاں بنوہاشم کے ساتھ خاص مہیں۔( قریش "نضر بن كنانه" كي اولاد الم (53): امام كا' تمعصوم' بونا شرطنبيل۔ امام کے لئے رہی ضروری مہیں کدوہ (من كل الوجوه اينے زمانہ ميں) سب سے الضل ہو۔ مال ولایت مطلقہ کے باقی شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔تاکہ وہ جمہانی كريكے، احكام نافذكر يمكے، داراسلام كے حدود کی حفاظت کر سکے، ظالم ہے مظلوم کو

(52): ثم ينبغى أن يكون الإمام ظاهراً، لا مختفياً ولا منتظراً، ويكون من قريش ولا يحتص يجوز من غيرهم، ولا يختص ببنى هاشم.

(53): ولا يشترط أن يكون أفضل معصوماً، ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، سائساً قادراً على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم.

(54): ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور.

(54): فسق وفجور کی دجہ ہے امام کومعزول نہیں کیا جائےگا۔

Marfat.com

(55): نماز ہر نیک وبد کے پیچھے جائز ہے۔ اسی طرح ہر نیک وبدیرِ جنازہ بھی

(56): صحابہ کرام کا تذکرہ صرف بھلائی اور خبر کے ساتھ کیا جائے۔

(57): صحابه کرام میں وہ دس صحابہ جنہیں رسول الله والله الله والله الله والله عند الله والله و ہم ان کے لئے اس بشارت کا اقرار کرتے

(58):سفر وحضر میں موزوں پرسے کا ہم عقیده رکھتے ہیں۔اور نبیذ تمر کوحرام نہیں

(59): ( کوئی بھی ) ولی اُنبیاء کے درجہ کو نہیں یا سکتا۔اور نہ ہی کوئی بندہ ( جا ہے ولی ہویانی)اس مقام پرجاسکتاہے کہاس سے أدامر دنوای ساقط ہوں۔

(60): (شربعت کے تمام) نصوص اینے فطيرى معنى يربي -ظاہرى معانى سےان معانی کی طرف پھرتا جن کا اہل باطن دعوی كريتے ہيں الحاد (بے دین) ہے۔ نصوص كو

(55): وتجوز الصلاة خلف

كل بىر وفاجىر، ويصلى على

کل بر وفاجر.

(56): ويسكف عن ذكسر

الصحابة إلا بخير.

(57): ونشهــدلـلـعشــر

السمبشررة الذين بشرهم النبى عليه الصلاة والسلام.

(58): ونرى المستع على

التحقين في السفر والحضر،

ولا نحرم نبيذ التمر.

(59): ولا يبلغ الولى درجة

الأنبياء، ولا يتصل العبد إلى

حيث يسقط عنه الأمر والنهي.

(60): والنبصوص على

ظواهرهاء فالعدول عنها إلى

مسعسان يسلعيها أهسل الساطن

إلحاد، وردُّ النصوص كفر،

واستحلال المعصية كفر،

والاستهائة بها كفر، والاستهزاء على الشريعة كفر، واليأس من الله تعالى كفر، والأمن من الله تعالى كفر، وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر.

(61): والسمىعدوم ليسس بشيء.

(62): وفي دعياء الأحيياء للأموات وتصدقهم عنهم نفع لهم.

(63): والله تعالى يجيب الدعوات ويقضى الحاجات. (64): وما أخبر به النبى عليه الصلاة والسلام من أشراط الصاحة من خروج الدجال الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويساجوج ونزول عيسى عليه ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من المساء وطلوع

الشمس من مغربها فهو حق.

رد کرنا گفر ہے۔ ای طرح محناہ کو حلال جانا، محناہ کو چھوٹا سمجھنا، شریعت کا فراق اڑانا، اللہ سے نا آمید ہونا، اللہ (کے عذاب) سے بے خوف ہونا، کا بمن جوغیب عذاب) سے بے خوف ہونا، کا بمن جوغیب کی خبریں دینے کا دعوی کرتا ہے اس کی تقدیق کرنا ہے اس کی تقدیق کرنا (تمام کے تمام) کفر ہیں۔

(61): معدوم کوئی شی و نبیل \_ (معدوم پر شی و کااطلاق نبیل کیاجائیگا)\_

(62): زندہ کا مردوں کے لئے دعا کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، مردوں کے لئے یاعث نفع امور ہیں۔

(63): الله عزوجل دعا قبول فرما تا ہے۔ حاجات بوری فرما تا ہے۔

(64): بی کریم اللی نیاست کی جن نیاست کی جن نیانیوں کی خبر دی ہے، دجال کا آنا، دابت الارض کا تکانامیا جوج دما جوج کا پھیلنا، عیسی علیہ السلام کا از نا، سورج کا مخرب کی طرف ہے چڑھنا، (تمام نشائیاں) جن طرف ہے چڑھنا، (تمام نشائیاں) جن بین دواجب الوق عین ۔

(65): والمجتهد قد يخطء

ريصيب

(66): ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل

من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من

عامة الملائكة.

\*\*\*

(65): مجتهد (اینے اجتہادیس) بھی غلطی کرتا ہے اور بھی سے نتیجہ تک بہنچا ہے۔

(66): بنوآ دم (بشر) کے رسول، فرشتوں کے رسولوں سے اُفضل ہیں۔ پھر فرشتوں کے رسول عام بن آ دم سے اُفضل ہیں۔ اور عام بن آ دم عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ عام بن آ دم عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ سسوال: العقائد كے مصنف كانام تحرير كري شرح عقائد كے مصنف كى حالات زندگی علمی خدمات ان كی تصانیف اور شرح عقائد پرمضمون تحریر کریں؟

نام ونسب: ((العقائد)) كے مؤلف امام الهمام قدوة علماء الاسلام عمر بن محمد بن احمد بن اساعیل بن محمد بن علی بن لقمان النفی الماتریدی ہے۔ آپ کی کنیت ''ابوحفص''اور لقب'' نجم الدین' ہے۔

ولادت: آپ 461ھ (موافق: 1069عیموی) کوسمرفند کے قریب 'نسف' نامی گاول میں پیدا ہوئے ، 'نسف' کو' نخشب' بھی کہا جاتا ہے۔ ویب نسف نامی گاول میں پیدا ہوئے ، 'نسف' کو' نخشب' بھی کہا جاتا ہے۔ ویب ارہ جمادی الاولی موافق 2 دمبر 1142 عیسوی کوسمرفند میں فوت ہوئے۔

شیبوخ وتلامدہ: آپ نے کثر شیوخ سے علم حاصل کیا، آپ نے کثر شیوخ سے علم حاصل کیا، آپ نے خودا سیخ شیوخ کی تعداد پانچ سوچین (555) ذکر کی ہے۔

آپ ہے علم عاصل کرنے والے بھی کثیر ہیں۔ آپ کے مشہور تلافدہ میں محد بن ابراہیم (التوریشتی) صاحب ہدایہ (علی بن ابی بکر المرغینانی) آپ کے اپنے میٹے (احد بن عمرالنسفی) ہیں۔

سیبوت: آپزاهدمتی بزرگ تھے آپ کی تفیر، حدیث، فقہ، تاریخ،
اورعقا کدیں کثیر تھانف ہیں۔ آپ کی تھانف ایک سوے زیادہ ہیں۔ علماء تراجم
فی آپ کو 'العلامۃ''، 'المفسر''، المحدث'، 'الادیب''، 'الفاضل' بیسے
القاب ہے ذکر کیا ہے۔

آپ سے عابب میں سے دعشری کے ساتھ آپ کا ایک مکالمہ ہے کہ آپ زمحشری کے دروازے پر محنے اور دروازے پر دستک دی تو زمحشری نے پوچھا کہ دروازے پرکون ہے فرمایا عمرزمحشری نے کہا(انسسس ف) تو آپ نے جواب ويا (عمر لاينصوف) زمخشري نے كہا (اذا نكو صوف) ـ

((شرح العقائد)) کے مؤلف العلامه مسعود بن عمر بن عبداللہ ہیں آپ

کے والد برهان الدین بیں اور آپ کا لقب''سعد الدین' ہے۔'' تفتازان' میں ولادت کی نسبت ہے۔'' تفتازان' میں ولادت کی نسبت سے آپ ''' تفتازانی'' کہلاتے ہیں۔

ولادت: 722 كوتفتازان جوكه خراسان ميں ہے پيدا ہوئے۔

وفسات: پیر 22 محرم 792 جری کوسم قند میں وفات ہوئے۔آپ کو

بعداز وصال 'مرخس' ، منتقل کیا گیا ، اور بدھ کے دن تد فین ہوئی۔

عدمی مقام: آپ کی بہت زیادہ تصانیف ہیں آپ نے 15 سال کی عمر میں ''شرح تصریف الزنجانی'' تصنیف فرمائی، آپ کی اور تصانیف میں سے ''شرح مراح الارواح''،''سعدیہ شرح شمسیہ'' تلخیص المفتاح کی دو شرحیں مخضر ومطول، اصول فقہ میں ( تلوی شرح توضیح )، حاشیہ' تفییر کشاف' مللہ محشری ہیں علم الکلام میں آپ کی کتاب' شرح عقا کہ'' اور'' شرح مقاصد'' ہے۔'' شرح عقا کہ'' سن 184 ہجری کوتصنیف کی۔

علاء فرماتے ہیں کہ بلاد شرق میں علم تفتازانی پرختم ہوگیا آپ امیر تیمور کے دربار میں بہت مقرب اور معظم ہے۔ جب سید شریف جرجانی امیر تیمور کے دربار میں آیا اور شرح کشاف میں "اولئٹ علی ہدی من ربھہ" میں استعارہ تبعیہ اور تمثیلیہ کے اجتماع کیوجہ ہے آپ کی عبارت پراعتراض کیا تو امیر تیمور نے دونوں کے درمیان مناظرہ کروایا اور جب مناظرہ لمباہوا تو امیر تیمور نے نعمان معتزلی کو (جوعلامہ تفتازانی کا مخالف تھا) تھم بنایا نعمان معتزلی نے سید شریف کے قول کورائ ح قرار دیا تو سلطان نے سید شریف کو بلند مقام دیا اور تفتازانی کو اپنے مقام سے نیچ کر دیا ، ای واقعہ کے جم سے آپ کا وصال ہوا۔

پھر جب شخ محمر بن جزری سلطان کے دربار میں آیا تو پھران دونوں (سید شریف اور جزری) کے درمیان مناظرہ ہوا، جزری غالب ہوا تو سلطان نے سید شریف کواپی منزل سے معزول کیا۔ بیسب بچھ سلطان کے سوئے ہم سے ہوا کیونکہ ایک مسئلہ میں علم وعدم علم ہاعث نقص نہیں ہوا کرتا۔

### شرح عقائد پر مضمون :

شرح عقائدا حناف (ہاتریدیہ واشاعرہ) کے اصول پر ایک بہت جامع کتاب ہے،العقائد کے مصنف ماتریدی اور شرح عقائد کے اشعری ہیں۔اس کتاب میں فرقِ اسلام کے افکار خصوصا الہیات میں ان کے ندا ہب کی تفصیل ہے، اور ساتھ ساتھ دلائل عقلیہ ونقلیہ سے مبتدعہ کے آراء وافکار کارد بھی ہے۔

((العقائد)) کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس پر 100 سے زیادہ شروح وحواشی کھے جانچکے ہیں جن میں مشہور شرح امام تفتازانی کی ہے۔((العقائد))اصل میں''ابوامعین النفی'' کی کتاب'' تبسیصو۔ قالا دلق'' کا خلاصہ ہے۔

((شرح العقائد)) امام تفتازانی کی شرح کوبھی قبولیت عامہ حاصل ہے، اس شرح پر بھی متعدد حواشی لکھے گئے ہیں، احادیث کی تخریج کی جا بھی ہے۔ اور تقریبا ہرمسلک کے مدارس میں بیانصاب کا حصہ ہے۔

مران تمام باتوں کے باوجود بھی بقول امام شافعی: ''البی الله اُن یکون کے کتابا صحیحہ اللہ اُن یکون کے باوجود بھی بھی چندالی با تیں ہیں جن پر تنقید ہے:

اللہ مصنف علی الرحمة نے فلے کواصول اسلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے۔

اللہ تعارض کے وقت عقل کونصوص پر مقدم رکھا ہے۔

اللہ قراآن وحدیث سے استشہاد کے وقت اکثر ان نصوص کو چیوڈ دیتے ہیں جن میں ا

زیادہ وضاحت وصراحت ہوتی ہے۔

المانعال عباد میں ماتر بدید واشاعرہ کے اختلاف کی وضاحت نہیں۔ اللہ سنت اور اہل البدعت کے ساتھ کلام میں آپ نے تقریباایک ہی منج اختیار کیا میں ا

سسبة ال المحكام شرعية الحكام اعتقادية الوركيفيت العمل سي كيام والورك الوركم الرائع والاحكام اورعلم فرعية عملية الرائع والاحكام اورعلم التوحيد والصفات على سي برايك كي تعريف اوروج تريب كي المسرعية منها ما يتعلق به كي المحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية "

## احكام شرعيه :

احكام: حكم كالم يهم مسامراد "الأثر النابت بالشيء" وقائر جوتيء كساتها الله تعالى المتعلق على المتعلق على والمناب الله تعالى المتعلق على ومن المتعلق على ومن المتعلق ال

الشوعیه: جومتفادمن الشرع بو ، چاہے وہ شرع پرموتوف بروجیے' اجماع' ، جست اسے' نماز' فرض ہے وغیرہ ، یا شرع پرموتوف نہ ہو جیسے ، وجود ، واجب ، وحدانیت اسے ' نماز' فرض ہے وغیرہ ، یا شرع پرموتوف نہ ہو جیسے ، وجود ، واجب ، وحدانیت ابری تعالی وغیرہ ۔ کیونکہ ماتر بدید کے نزد کی بیامور عقلی ہیں ، عاقل پر ہرصور نہ میں اتو جید کا اقرار ضروری ہے ، اگر چاس تک وجی ساوی نہ بینی ہو۔

### Marfat.com

(نوث: احكام شرعيه پانچ بين: ايجاب تريم ،ندب ،كرامت، اباحت) ب

كي فيت عمل: عمل يمرادافعال عباد بيني وه احكام شرعيه جوافعال عباد

کے متعلق ہیں، چائے وہ مکلف ہویا نہ ہو۔ یہاں پرمل سے مراد افعال المکلفین لینا

درست نہیں ہے اس لیے کہ بیافعال صبی کوشامل نہیں ، حالا نکہ میں مکلف نہیں اور اس کا

اسلام، نماز سي بي مين عمل سے مراد اسكے اعراض ذاتيہ ہيں وجوب، حرمت،

ندب وغيره-

عملیہ فرعیہ کہنے کی وجه: عملیدان دیا ہے کہتے ہیں کرانگاتی

عمل ہے۔ اور فرعیداں وجہ سے کہتے ہیں کہ بیلم اصول اعتقاد "برمتفرع ہے۔

اصلیه اعتقادیه کمنے کی وجه: اصلیہ کہنے کی دجہیہ مکراناتاتا

اعقادے ہے اور اعقاد اصل ہے لہذا بیاصلیہ اعقادیہ ہے۔مثلا عذاب قبرت

علم الشرائع والاحكام: وعلم بس كاتعلق كيفيت عمل عبي اسكولم

الشرائع والاحكام كيت بين-

وجه تسميه: علم الشرائع والاجكام كمني وجد بكيريدا حكام فقط شرع ينا

متفادين اوراحكام كااطلاق كياجائي تواس سي ذبن فقظ احكام عمليه كي طرف يي

وجاتا بالبذااسكولم الشرائع والاحكام كهتي بي-

ووعلم الشرائع والاحكام' سے مراد فقہ واصول فقیہ ہے۔ بعض نے کہا کہ جمیع علوم شرعیہ

تفسير، حديث، وغيره علوم تشرعيه بين، اورعلم الاحكام فقدواصول فقه ب-

عسلم التوحيد والصفات: وهاحكام بن كالعلق اعقاد سے ماہيں علم

التوحيدوالصفات كيتم بيل-

وجه تسميه: توحيربارى تعالى اوراكى صفات عم كلام كمشهور محث اوراكيم

سوال: علم كلام سے كيام راد ہے؟ كلام ، فقد اور اصول فقد ميں كيافرق ہے۔ اس كى تدوين كى ضرورت كيوں پيش ہوئى ؟ منفذ مين ومتاخرين كے علم كلام ميں كيا فرق ہے؟ وجہ تنميد بالكلام كيا ہے؟

جواب: (قال الشارح): "وسموا ما يفيد معرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام". لين وعلم جو سيل دلائل يعقائد كا معرفت كافا كده دي، وه "كلام" بيد

فعقه، احبول فقه، اور كلام : احكام شريدى دو تمين بين بعض كاتعلق "كيفيت على "معلق بين ان كو "كيفيت على "وبعض كاتعلق" اعتقاد" يه بحركيفيت على يم تعلق بين ان كو "عمليه فرعية" كمته بين اور جواع تقادي متعلق بين ان كو "عمليه فرعية" كمته بين اور جواع تقادي متعلق بين ان كيم كو "عمليم الشر السع والمع حكام" كها جا تا به اس ليه كدان كاستفاده شرع يه بين بوتا به كونكه والاحكام" كها جا تا به اس ليه كدان كاستفاده شرع يه بين بوتا به كونكه المعلق بول تو ذبن المعرف المعلق بول تو ذبن المرف (احكام عمليه) كل طرف بي سبقت كرتا به "عمله الشر الع و الاحكام" أصرف (احكام عمليه) كي طرف بي سبقت كرتا به "عمله الشر الع و الاحكام" أمين پيم دوصور تين بين الراحكام عمليه كي مجرفت اس كي ادلة تفصيليه سه حاصل بوتو أسكو الم فقد كمة بين الراحكام عمليه كي مجرفت اس كي ادلة تفصيليه سه حاصل بوتو اسكو الم فقد كمة بين الراحكام عمله كرادة كران احوال كي اجمالي معرفت عطا كر يه و مفيدا دكام بين اتواس والفته كمته بين - اورا كروه علم أدلة كران احوال كي اجمالي معرفت عطا كر يه و مفيدا دكام بين اتواس والفته كمته بين - اورا كروه علم أدلة كران احوال كي اجمالي معرفت عطا كر يه و مفيدا دكام بين اتواس والفته كرية بين - اورا كروه علم أدلة كران احوال كي اجمالي معرفت عطا كر يه و مفيدا دكام بين اتواس وال فقد كرية بين - اورا كروه علم أدلة بين الروب الموال فقد كرية بين - اورا كروب في المناس والمناس و

وہ ملم جواعقاد ہے متعلق ہاں کو (علم التوحید والصفات) کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ توحید اس علم میں 'اشرف المقاصد' ،اور' اشہر المباحث' ہے۔ لہذاوہ علم جو تفصیلی دلائل سے عقائد کی معرفت کا فائدہ دیے، وہ' کلام' ہے۔ علم الكائم دولوں علوم كے لئے بنياد، وأساس كى طرح ہے۔ شارح عليہ الرحمہ في "وبعد" كے بعد فرمايا: "فيان مبنى علم الشرائع والاحكام، والساس قواعد عقائد الإسلام، هو علم التوحيد والصفات الموسلوم، الكام من وحيربارى تعالى كى بحث بموتى ہادرعلم الشرائع الله بسالى كلام" كيونك علم الكلام من وحيربارى تعالى كى بحث بموتى ہادرعلم الشرائع الله وقت مفيد ہے جب الله عزوجل كى ذات وصفات كاعلم بمو، اور اس بي ايمان بھى وقت مفيد ہے جب الله عزوجل كى ذات وصفات كاعلم بمو، اور اس بي ايمان بھى وقت مفيد ہے جب الله عزوجل كى ذات وصفات كاعلم بمو، اور اس بي ايمان بھى وقت مفيد ہے جب الله عزوج لئے بنياد ہے۔ اور چونك اس علم كلام على عقائد اسلام كو دلائل سے ثابت كيا جا اس وجہ سے بيلم "عقائد اسلام" كے لئے اساس ہے۔ مقائد اسلام "كے لئے اساس ہے۔ مقائد اسلام تا ہے۔ اس مقائد کی مقائد کی مقائد اسلام تا ہے۔ اس مقائد کی مقائد اسلام تا ہے۔ اس مقائد کی مقا

متقدمین ومتاخرین کے علم کلام میں فرق:

متقد مین کا''علم کلام' فلفه کی موشگافیون نے بالکل خالی تقام مرف قرآن و مدیث سے استدال، یا بعض اوقات' امور عقلیہ' اور' امور سلمہ' برشیمل ہوتا تھا۔
متاخرین کا''علم الکلام' فلفه کی باریکیوں اور تفاصیل کا مجموعہ ہے۔ اگر بیا علم قرآن وحدیث پر مشمل نہ ہوتو یونا نیوں کے الہیات اور موجودہ 'علم الکلام' میں فرق کرنا مشکل ہوگا۔

غالبادوسری صدی ججری (ابوجعفر منصورالعباس کے زمانہ) میں جب بعض
رہبان کی طرف سے اسلام پر فلفہ کی روشنی میں اعتراضات وارد ہوئے تو فلفہ بونان
کاعربی میں ترجہ کیا گیا بمسلمان علاء ومفکرین اس پرٹوٹ پڑے، تا کہ بور پی اقوام کو
انہی کے فلفہ سے اسلام کی طرف راغب کیا جائے ،اوران کے اعتراضات کا جواب
دیا جائے۔ غالبامحد ثین کے علاوہ کوئی بھی اس سے فی نہ سکا، اور یول خالص اسلامی
فنون میں بھی اس کو داخل کیا گیا، اور بعد میں (بشمول محدثین کے) سب اس سے متاثر ہوئے۔

# وجه تسمیه بالکام :

شارح نے کل آٹھ وجوہ تشمیہ بیان کی ہیں۔

ہ بہلی وجہ علم الکام کو کلام اس لیے کہاجا تا ہے کہ اس کے مباحث کاعنوان کلام ہے۔

چینے کہاجا تا ہے "الکلام فی کذا و گذا".

ہ وہری وجہ یہ ہے کہ جب" کلام اللہ" کے گلوق وغیر گلوق ہونے کی بحث ہوئی، تو چونکہ علم الکلام کے اشہر مباحث میں سے کلام اللہ کی بحث ہوئی، تو وجدال رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض فالموں نے کثیراهل می (امام احمد بن علبل وغیرہ)

وجدال رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض فالموں نے کثیراهل می (امام احمد بن علبل وغیرہ)

کومرف قرآن کو گلوق نہ کہ برخت سرائیں دیں۔ تواس کانام ہی علم الکلام شہور ہوا۔

ہ تیبری وجہ ہے کہ: اس علم کی وجہ سے "کلام" بعنی تکلم پرقد رہ ماہ ہوتی ہے۔

ہ تیبری وجہ ہے کہ: علوم میں جس کا سب سے پہلے حاصل کرنا لازم ہے وہ "علم التو حید" ہو کہ بھی علم مفید نہیں ) اور "علم التو حید" کو کلام کے زریعہ سے ما الور سے کا م اس وجہ ہے اس پر "علم الکلام" کا اطلاق کر دیا۔ وفیہ نوع من الاضطواب .

اطلاق کر دیا۔ وفیہ نوع من الاضطواب .

# Marfat.com

بعد متحقق ہوتا ہے، جبکہ دیگر علوم بھی مطالعہ کتب اور بھی صرف غور وخوص ( تأمل ) مرنے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔

ين : چھٹی وجہ رہے کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ اختلاف ومنازعات اس علم میں ہے، تو مخافین کے جواب اور ان کے دلائل رد کرنے کے لئے کلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ المك التوس وجد ليرب كد المام علوم ميس ووعلم كلام "ك ولاكل سب سي زيادا قوى ہوتے ہیں ،تو قوت دلائل کی دجہ سے گویا یمی کلام ہے، جینے باتیں کرنے والے لو بہت ہوں مگر جوسب سے مضبوط بات کرے تو کہا جاتا ہے بات ہے تو اس کی آباتی تو

ا سب بے یرکی اڑار ہے تھے۔

المنا: آتھویں وجہ رہے کہ: ''علم کلام'' کی بنیاد طعی ڈلائل پر ہے جن میں سے اکثر کو ا در سمعید (لعنی قرآن و قدیث) نے بھی تائید عاصل ہوتی ہے، اس وجہ نے دلوں ہ میں بنسبت باقی علوم کے اس کی تا تیرزیادہ ہوتی ہے۔ لبذا ''کلام' (کیلم) سے مشتق ا كيا كيا ہے جبكامعنى زخم ہے۔ يعنى جسطرح زخم كى بدن ميں تا تير بوتى ہے، ائى طرح کلام کی دلوں میں تا تیر ہوتی ہے۔

مدوال: علم كلام يرسلف صالحين كي تقيد كاجائزه اورعلم كلام كي الميت وضرورت ير

جهواب علم كلام جب فلن سفركي موشكافيون كرساته خلط ملط مؤاتوسلف صالحين خصوصامحد ثین نے اس پر بڑی تقید کی ، یبال تک کداس کوایک غیراسلامی علم شار کیا۔ اُ لهذا الركوني وصيت كريدك بيال علاءاسلام مين تقيم موتومتكلمين اس مال كي حقدار مَبين ہو نگے۔

احياء العلوم مين الممغز إلى قرمات مين "و السي السحدوية فهب

الشدافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان و جميع اهل التحديث من المسافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان و جميع اهل التحديث من المسلف "ييني ندكوره محدثين في علم كلام كوحرام قرارديا في المسلف " يعني ندكوره محدثين في علم كلام كوحرام قرارديا في المسلف .

امام ابو یوسف رحمه الله نے علماء کلام کو زندیق کہا۔ امام شافعی رحمه الله نے فرمایا کر: نمام علماء کلام کو افتا فرمایا کر: نمام علماء کلام کو افتات پرسوار کیا جائے ، ان کی بٹائی کی جائے اور منا دی کرائی جائے گہ کتاب وسفت کو چھوڑنے والے کی میں مزاہے۔

علم الكلام كى مُرمت ميں مختلف اسلاف نے كتابيں بھی تصنيف كى بيل۔ جن بين الكام كى مُرمت ميں مختلف اسلاف نے كئي بين وائيت حديث كو جن بين الكي شكام كى روايت حديث كو قبول نبين الكي تشكام كى روايت حديث كو قبول نبين كيا كمان كے زد كي مشكلميں وقع فقو قد العندالة" بين \_

تاج الدين السبكي "طبقات الشافعية عمل الكرت بين: "وفي كتب المتقدمين مجرح جماعة بالفلسفة ظنا منهم أن علم الكلام فلسفة "د المتقدمين مجرح جماعة بالفلسفة ظنا منهم أن علم الكلام فلسفة "د كتب متقديس مين بهت بالوكول برفائفة كى بنا پرتي بحصر جرح ألى كي كم كلام اور فلسفة كي بنا پرتي بحصر جرح ألى كي كم كلام اور فلسفة كي من بهت متقدمين كنز وكي علم الكلام فلسفة كي طرح غير اسلامي علم فلسفة كي طرح غير اسلامي علم

# اعتراضات کا جواب

شارح علیہ الرحمہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ سلف کے کلام میں جو مذمت منقول ہے، وہ علی الاطلاق نہیں۔اس کی دووجوہ ہیں۔

پھلسی وجسہ: کیم الکلام فی نفسہ (جبوہ فلسفہ سے خالی ہو)
اُشرف العلوم ہے۔ پھرشار ہے نے پانچ وجوہ سے علم کلام کی فضیلت بیان کی۔ ہے کہ سیام ''احکام شرعیہ' کے لئے بنیاد ہے۔ ہے تمام علوم دیدیہ کا سردار ہے۔ ہے اس علم سیام ''احکام شرعیہ' کے لئے بنیاد ہے۔ ہے تمام علوم دیدیہ کا سردار ہے۔ ہے اس علم کی شرف بین ۔ ہے اور عقا کہ اسلام ایک انشرف بین ۔ ہے اور عقا کہ اسلام ایک انشرف بین ۔ ہے اور عقا کہ اسلام ایک انشرف بین ۔ ہے اس علم سے دلائل 'وقطعیہ' بین ، اور عابیت دینوی اور اُخردی سعادتوں کوجمع کرنا ہے۔ اس علم سے دلائل 'وقطعیہ' بین ، اور

## Marfat.com

دلائل سمعیہ سےان کی تائید بھی ہیں۔

مامسلات بورگانی کی ممانعت جارا شخاص کے لئے ہے۔ اللہ بور معلوم ہونے کے بعد بھی من کو قبول نہ کر ہے۔ ہی کہ جومتعصب فی الدین ہو، حق معلوم ہونے کے بعد بھی من کو قبول نہ کر ہے۔ ہی کہ فیص جو دیگر فہم مخص جو مسائل ہمجھ نہ سکتا ہو، کہ وہ شکوک وشہمات میں مبتلا ہوگا۔ ہی وہ محض جو دیگر عام مسلمانوں کو شکوک میں ڈالنا چاہتا ہو۔ ہی وہ خض جوفلا سفہ کی بے فائدہ موشکا فیوں میں دیجی رکھتا ہو۔

شارح فرماتے ہیں ''وگر نہائ علم سے کیسے ممالعت ممکن ہے جوواجہات کے لئے اصل اور شروعات کے لئے بنیاد ہے''۔

\*\*\*

سوال: معتزله كي وجرتهميدوعقا مدكياين، ده ايخ آب كوكيا كت بن إ

جواب: معتزله کی وجه تسمیه:

اعتزال كالغوى معنى: الكي طرف ( كوشه) من به وجانا ہے۔ المسطلاحی معنی: الک من لغوى ہے اصطلاحی معنی الیا ہے كہ معزلد کے رکیس واصل بن عطاء (ولادت: 80 جری، وفات: 131 جری) نے اہام حسن بھری (ولادت: 21 جری، وفات: 110 جری) کی مجلس ہے (مرتکب بیرہ کے بھری (ولادت: 21 جری، وفات: 110 جری) کی مجلس ہے (مرتکب بیرہ کے مسئلہ میں) اعتزال کیا (ایک طرف ہوکر خود تقریر شروع کردی) جس کی وجہ ہے اس کے متبعین کومعزل کہا جائے لگا۔

معتزله كاطهورد الم صن بعرى حمالله كارت وفات سے يت جاتا ہے كه معزله كاظهورد ومرى صدى اجرى كاوائل ميں مواقعا۔

مسعتزله كي جند عقائد: معزلها كرعقا كدين سلف صالحين كساته

اختلاف بين سے چندورج ذيل بين -

ہ ہے۔ معتز لدکاعقیدہ تھا کہ مرتکب کیرہ نہ مؤمن ہے اور نہ کافر اور جو بغیر تو بہ

کے مریکا وہ جہنم میں داخل ہوگالیکن اس کا عذاب کفار کے عذاب سے خفیف ہوگا۔
معتز لدنے کفروایمان کے درمیان ایک اور درجہ ثابت کرنے کی کوشش کی ، یہ درجہ
معتز لدنے کفروایمان نہیں بلکہ صاحب کیرہ ان کے زعم میں مخلد فی النار ہوگا،
جنت ودوز خے درمیان نہیں بلکہ صاحب کیرہ ان کے زعم میں مخلد فی النار ہوگا،
اگر چدار کاعذاب دیگر کفار سے کم ہوگا۔ ہاں جوتو بہ کرلے وہ جنت میں جائے گا۔
اگر چدار کاعذاب دیگر کفار سے کہ جمیع حیوانات کے افعال اختیار یہ انہی کے خلق سے صادر ہوئے جیں ان افعال کے ساتھ اللہ عزوجل کی تخلیق کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی قدریہ
مادر ہوئے جیں ان افعال کے ساتھ اللہ عزوجل کی تخلیق کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی قدریہ
کی طرح مخلوق کو اینے افعال کے ساتھ اللہ عزوجل کی تخلیق کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی قدریہ

مَن لَكُ مِن كَمَة إِن كَمْ مَن لِهُ اللهِ عَلَى اللهِ الملل والأهواء والنّحل" مِن لَكُ مِن الله عَن الله الله عَن الله

الم معزله الله عزوجل کے صفات ازلید کے بھی منکر ہیں ،ای طرح جس منکر ہیں مفت کے ساتھ انسان منصف ہوسکتا ہے اللہ کے لئے اس صفت کے منکر ہیں مثلا: انسان عالم ہے، توبیاللہ عزوجل سے علم کی نفی کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے کلام کے منکر ہیں اور قرآن کو مخلوق ماننے ہیں۔ اللہ عزوجل کے لئے صرف صفت ' تورم' عابم منکر ہیں اور دیگر صفات مثلا علم ، قدرت ، حیات الگ صفات نہیں بلکہ اللہ عزوجل عالم بذاحد ، قادر بذاحہ ہی بذاحہ ہی بذاحہ ہی بذاحہ ہی بذاحہ ہی بذاحہ ہی بنا تہ ہے۔

معتر لدكا ايك عجيب وغريب عقيد ولكها ب، الابانسه عن أصول الديانيه " ين معتر لدكا ايك عجيب وغريب عقيد ولكها ب، فرمات بين "وزعموا أن الله تعالى معتر لدكا ايك عجيب وغريب عقيد ولكها به الايناء " يعنى معتر لدكا يد محالة ما لا يكون ويكون ما لا ينساء " يعنى معتر لدكايد محالة عده به كرفض كام الله كم معيد من بوجات بين حالا نكدالله عز وجل كا ارشاد ب "ومسا الله كي معيد الله بين بوجات بين حالا نكدالله عز وجل كا ارشاد بوجا بتا الله " راورتما مسلمانون كا الريا جماع ته كذالله جوجا بتا سي وائى بوتا به اورجونين بيا بتا اس كا بونا ممكن نبين موتا -

المن برعذاب بهي و التدعور و على المن من كاخالق بيس ، اكر التدكي طرف ي مواور يجر التدي طرف من التدي المراق التدي ا

المراب و من الوعيد: (الله عن مطبع كرماته والمراب المراب ا

المنظر المستنظرة بين المستولتين: (مرتكب كبيره ندمومن به مكافر أبلكه وه فاس المستنظرة بلكه وه فاس المستنطرة بالكه وه فاس المستنطرة المستنطرة ويك صاحب كبيره مؤمن بالرجم الكرجم المحاموت كناه كم ودران موكى مول المستنطرة ويساسل المستنطرة ال

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكو: (جن افعال كاحس دليل \_

ثابت ہوا نکا دیگر کو تھم دینا '' امر بالمعروف' ،اور جن افعال کا فتح ولیل سے ثابت ہوان سے دیگر کوروگنا '' بہی عن المئکر'' ہے )۔

معزله نے اصول واحکام میں فلنفی موشکا فیاں شروع کیں، جس کی وجہ سے
ان کی آراء لوگوں میں عام ہوئیں ، اورایک زمانہ میں انکوبری قوت بھی فاصل رہی۔
بعد میں شخ ابوالحین اشعری (جو کہ ابوعلی البائی المعز لی کے شاگرو تھے ) نے ان کے
ساتھ اختلاف کیا ، اور اللہ عروجل نے شخ ابوالحسن اشعری اور دیگر اکمہ کے زور قلم سے
معز لہ کے مرجب کو میسٹ و نا بود کیا۔

مُعَتَّزِلُهُ كُيْ تِسْنَدْيَدُهُ نَامَ:

معتزله الم الفرسان الني كتاب "التملل والنحل" من فرمات بين كه ايك موقع برامام حسن البصر مى رحمه الله ف (مرتكب بيره) كه بارت مين وال مواء تو واصل بن عظاء في ايخ شخ (حضرت حسن البصر مى) كه جوائب كو نا بسند كرت موسو البصر مى) كه جوائب كو نا بسند كرت موسو معمد كايك كوشه مين خود تقرير شروع كردى، تو انام الحسن رحمة الله تعالى عليه في فرمايا "قد اعتول عنا" تو و بال سے بيه عز له شهور موسة -

جَبَداً بن خلکان اپن کتاب "السوفیسات " میں لکھتے ہیں کہ معتز لہ کوریا م • ' قنادہ بن دعامہ السد وی ' بنے دیا تھا۔

معتزله النيخ اس نام پر فخر کرتے بین کیونکہ اللہ عزوجل نے قرآن بیں اعتزال کی تعریف کے قرآن بیں اعتزال کی تعریف کی ہے، ارشادر بانی ہے و اُغْتَزِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَاُدْعُو رَبِّی عَسَی أَلَا أَکُونَ بِدُعَاء رَبِّی شَقِیًا "(مریم 48).

ا صحاب العدل و القوصد : معزله البات واسماب العدل والتوحيد معزله البات العدل والتوحيد معن كن بي العدل كالمفهوم بيب كه الله برواجب ب كه وه طلع كوثواب اورعاصي كوعذاب و يد جبكة وحيد كامفهوم الله تعالى سے صفات قديمه كي في ب ) -

اهل المحق: معتزله صرف البيئة أب كون يرجان تقيم اورابي تمام خالفين كوباطل ير،اس وجه سانهول في اينانام "أبل تن" ركها تقام

معتزلہ کے نا پسندیدہ نام:

المقدوية المن المواقف عندالدين قاضى عبدالرس بن احداله بحى الناب المواقف عبدالدين قاضى عبدالرس بن المواقف عن على فرمات بين كرمعز لدكوندرية بن كهاجا تا هم كيونكدية بن بندول كو المينا المعالى المال كاخالق جائة بين الم مرس المام شهرستانى فرمات بين كرمعتز لدائية التي المناوع المينا مين مرت بي من مرت بي في مراسا و من المناوع المنافقة إن مرسوا فلا تعود و من ما وان ماتوا فلا تعود و من من من المنافقة إن مرسوا فلا تعود و من من المنافقة إن مرسوا فلا تعود و من من المنافقة إن من من المنافذ الم

ہیں کہاس تام کے سخق وہ ہیں جو ہرشی مرکواللہ کی تقدیر سے مانتے ہیں۔

السجمية: معزله كعقائدوى بن جوان سيملجميد كيمة

اس اتفاق کی دجہ ہے بعض علماء نے معتز لدکوجمیہ بھی کہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے جمیہ کے آراءکودوبارہ زندہ کیا۔

م جوسيه: محول دوخدا كالل بي ايك خيركا اوردوسراشركا، جبكه

مِعْزُ لَهُ خِيرُ وشرکوالله اور بندے میں تقیم کرتے ہیں کہ خیرکا غالق اللہ جبکہ شربندے کی اللہ خیر وشرکواللہ اور بندے میں تقیم کرتے ہیں کہ خیرکا غالق اللہ جبکہ شربندے کی اللہ علماء نے ان اللہ اسے بوتا ہے۔ انکااور مجوں کا ایک بی عقیدہ بوا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے ان اللہ کو مجون اللہ یہ بھی کہا ہے۔

مشبحة الافعال: ابن ألي العزائي كتاب "شيرح العقيدة

الطحاويد" من لكية بن كمعزلد بندول كافعال براللد كوافعال كوقياس كرت بين،اس وجه سه مشهدة الافعال بين-

**ተተተተተ** 

سوال: مختلف اسلامی فرقوں کا مخضر تعارف لکھیں۔

السجسوان تاریخ اسلام میں بہت فرقے گزرے ہیں، جن میں سے چندایک کا مختصرتعارف درج ذیل ہے۔

تواج: شهرستانی فرمات ہیں کہ 'ہروہ خص جوامام برق سے بغاوت کرے خارجی ہے جارجی ہے جارجی ہے جارجی ہے جارجی ہے جارج ہے جارت کے زمانہ میں ' \_ یہاں پرخوارج سے وہ فرقہ مراد ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ سے بغاوت کی تھی ، جنکا تعرہ تھا ''الا مو لله'' آج بھی بعض لوگوں کے 'مونوگرام' پر یہی جملہ موجود ہے۔ ''الا مو لله'' آج بھی بعض لوگوں کے 'مونوگرام' پر یہی جملہ موجود ہے۔

خوارج کا ظھور:

على من الله عنه الله عنه الله عنه المومنين حضرت على رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه جب تحکیم پرراضی ہوئے توایک جماعت ( یحکیم کونہ مائے کی وجہ نے ) آپ کے لئکر سے الگ ہوکر 'حروراء' کے مقام پر خیمہ زن ہوئی، ای وجہ سے خوارج کا دوسرا نام " حرورتيه ميلى المنه من وه خوارج من جوايك فرقد كي صورت ميل ظامر بهوسي من 38 جرى ميں مقام " شهروان " ير أكبير المؤمنين حصرت على رضى الله عنه نے ان كو منکسنت دی۔ میں وہ لوگ تھے جن کے بازے میں نبی کریم الیا ہے ایک بیثارت وی الله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرٌ قُومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخُوْجُونَ فِي فُرِقَةٍ مِنْ النَّاسَ سِينَمَّاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شُرُّ الْحُلُق أَوْ مِنْ أَشُو الْمُحَالِقِ يَقْتِلُهُم أَقُرْبُ الطَّائِفَتِينِ مِنَ الْحُقِّ" ( سَحِيمُ مسلم) بي كريم اللَّهِ المُ نے ایک قوم کا ذکر کیا جولوگوں میں اختلاف کے وقت ظاہر ہوگی، جنگی نشانی ہے کہ وه سرول كوموند هي مقد مقد ،اور بخارى كى زوايت مين ساتھ بيدى كئے كه قران بہت اليفاير عف والله المبى من تمازين يرصف والله ، اور بهت روز يدار موسك مردين سے ایسے خارج ہو نگے جیسا کہ تیرشکار سے خارج ہوتا ہے اور اس برکوئی نشان ہیں

# Marfat.com

ہوتا ای طرح (ان عبادات کے باوجود بھی) ان کے ولوں میں ذرا آیمان تہیں ، ہوتا ای طرح (ان عبادات کے باوجود بھی ) ان کے ولوں میں ذرا آیمان تہیں ہوگا۔ بدلوگ بدترین مخلوق ہیں انگونل کرنے والے دونوں گروہ ہوگا جوتن پر ہوگا۔ جوتن پر ہوگا۔

# خوارح کے چند عقائد:

تمام خوارج حفرت عثان اور حفرت علی رضی الله عنها کی تکفیر پرمنفل بیں۔ای طرح جو بھی تحکیم پر راضی ہو ان کے نزدیک کافرہ۔رجم، شفاعت،عذاب قبر، حوض، دجال، آخرت بیں الله عزوجل کی رؤیت کے متکر بیں۔کلام الله کے خلوق ہونے کے قائل ہیں۔مطلقہ ٹلاشکازونی اول کی طرف رجوع کرنے میں زوج ٹانی کے جماع کے متکر بیں۔ بیوی کے ساتھ اس کی خالداور پھوپھی کوایک بی ذاتی تکاح میں جمع کرنے کے قائل ہیں۔

#### شيعة

الفاموس" شرات إلى "كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل من عاون إنساناً وتحزب له فهو شيعة له ... وأصله من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة" ...

''ایک معالمہ پر جب کی توم کا اتفاق ہوجائے تو وہ شیخہ بین اور ہروہ فخص جوکی کی مدور سے باس کا بارٹی باز ہے وہ اس کا شیعہ ہے۔ اور اس (لفظ) کی اصل مشابعہ ہے جبکامعنی تا بع داری اور متا بعت ہے'۔

اصل مشابعہ ہے جبکامعنی تا بع داری اور متا بعت ہے'۔

اصطلاحی معنی: وہ فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ظفاء فلا شریف بات بہتا ہے ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خلافت کے حقد ارصر ف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ

کے اہل بیت ہیں، اور ان کے علاوہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت غاصبانداور باطل ہے۔

شبیعه کا طهور: جنگ صفین کے موقع پر حفرت علی رضی الله عند کا تشکر میں دو الروہ ہے ایک خوارج اور ایک شیعہ لینی آپ کا ساتھ دینے والے اس وقت کے شیعہ اور موجودہ فرقہ شیعہ میں بہت فرق ہے، حضرت علی رضی الله عند کا ساتھ دینے والے حق پر ہتے اور ان کے عقائد میں الی کوئی بات نہیں تھی، بعد میں مختلف مراحل سے گزر نے کے بعد شیعہ کے بیعقائد مرتب ہوئے ہیں، اور خاص کر حضرت امام حسین رضی الله عند کی شہادت کے بعد ان میں تغیر کی ابتداء ہوئی حضرت علی رضی الله عنہ کے دور میں بھی عبد الله بن سبا اور دیگر بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی الله رضی الله عنہ کو دور میں بھی عبد الله بن سبا اور دیگر بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی الله مام کی تھیے رکی اور آخر کا را آپ کے لئے الوہیت کا دعوی کیا۔ حضرت علی رضی الله عنہ کو دور میں کو ملک بدر کیا اور بعض دیگر کو تخت سن اکیں دیں۔

### ملاحدو\_يا\_باطنيه

میفرقد عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں ، اوران کے اکثر عقا کدوہی ہیں جودین اسلام سے بل فلاسفہ کے تھے۔ یہ فرقہ اس وقت ظہور میں آیا جب اسلام ترقی کے منازل طے کر رہاتھا، ہرطرف اسلام کا جھنڈ البرارہاتھا، تو دشمنان اسلام یہود ونصاری کی کوششوں ہے ریوفرقہ قائم کیا گیا تا کہ لوگوں کو اسلام قبول کر بچکے ہیں این کے دلوں میں مختلف فتم میں کو کے جا کیں ۔ اگر چہ بظا ہرانہوں نے تشیع کالبادہ اوڑ ھا ہوا تھا کے ساملام کی بیخ کئی تھی۔ میکراصل مقصد دین اسلام کی بیخ کئی تھی۔

ان کاعقیدہ تھا کہ ہرنص کا ایک ظاہراور ایک باطن ہے۔ ظاہر جھلکا اور

الباطن مغزب، عاقل انتان مغزكها تاب اور جهلكا بهينك ديتا ہے۔

ان کاظہور غالبا205 ہجری میں ہوا ،اس فرقہ کے سرکر دہ لوگوں میں میمون

بن دیصان القداح، زکرویہ بن مبرویہ، حدان قرمطی، حسن بن شبا وغیرہم ہیں۔ یہ فرقہ اکثر کو ہتانی علاقہ ببند کرتے اور وہی پراپنے مراکز قائم کرتے تا کہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں اس وجہ سے ان کالیڈر ' شخ الجبال' کہلا تا تھا۔ انہوں نے بردور میں مسلمانوں کو نا قابل تلائی نقصان پنجایا ہے۔ موجودہ وقت میں اساعیلیہ آغا خانیا ہی فرقہ یا طنیہ کی شاخین ہیں۔

مرجئه:

لغوى معنى الغت من ارجاء كامتن من امير " امير" " امير " الكومن ال

امام بدرالدین العین "عدة القاری" بین فرماتی بین "و السمنو جسته به منظر و الاهم و المام بدرالدین العین "عدة القاری" بین فرماتی بین "و السمنو جسته ارشاد و من النانی مرجی، مای وجه سارشاد اربان "و آنجو و ی مرجون الامر الله" کوابن کثیر، الوعم و مام اور الویکری عامر، اور الویکری عاصم نے "م حد و در بیمن و کے مناتھ اردها ہے۔

اصطلاحتی معنی: فرقد مرجد امید اور مناخیر استان به اور مین اور مین اور مین اور استان اور استان اور استان اور استان ایران به استان اور استان استا

المؤخركرتے ہيں۔

مرجنه كي چند عقائد: امام بدرالدين العيني رحمة الله في القارئ العيني رحمة الله في القارئ العيني رحمة الله في الم

بالقلب(١ /٨٩) وقال القاضي عياض عن غلاتهم إنهم يقولون إن منظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقده بقلبه (١ /٩٢٢) \_ايمان صرف زبانی اقرار کا تام ہے، اور شہارتین کا اقرار کرنے والاجنت کا حقدار ہے، اگر چہ ول مين ايمان نه و الا تضر المعصية مع الإيمان وقالوا الإيمان قول بسلاعهمل (١/٣٢٧) (١٠) أي إن الإيههان غيه مسفتقر إلى الأعمال (١/ ٢٧١٣) -ايمان كے ساتھ كوئى بھى گناه مصر نہيں، بغير مل كے بھى ايمان مقبول - - القائلون بعدم تفسيق مرتكبي الكبائر (٢ /٢٣٩). اں وجہ سے مرتکب کبیرہ کو فاسق خیال نہیں کرتے بلکہ اسے مؤمن کامل کہتے ہیں (١٠١١ حكم الكبيرة فلا يقضى لها بحكم في الدنيا (٢ /٢٣١) مرتکب کبیره پردنیا میں کوئی صرحاری نہیں کی جائے گی۔ نوالسوا نوالت هذه الآية الكريمة (ومَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَمُ) في كافر قتل مؤمنا فأما مؤمن قتل مؤمنا فلا يدخل النار (٢٧ ١١٣١). بيرا يرت مؤمن كري مين بيس مؤمن أكرقاتل بهي موتوجنت مين جائيگا- ن "قال بعضهم: إن الله لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا" (١٤/ ١٤/) يعض مرجه رؤيت بإرى تعالى كي منكر بين اوراسكوعقلامحال جانع بين

موجنه كا ظهوا: اصل میں ارجاء کی ابتدائی فکراس وقت بیدا ہوئی جب صحابہ کرام حضرت عثان ،علی ،طلحہ، زبیر،معاویہ رضی الله عنهم کے زمانہ میں بعض ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف واقع ہوا کہ ان میں سے کس پرکیا تھم لگایا جائے ،تو چندلوگوں نے ہی کہا کہ ان کامعاملہ ہم روز قیامت کے لئے موخر کرنے ہیں ،اللہ عزوجل جو چاہے گاان میں فیصلہ فرمادیگا۔ تواصل میں معتز لہ خوارج کرتے ہیں ،اللہ عزوجل جو چاہے گاان میں فیصلہ فرمادیگا۔ تواصل میں معتز لہ خوارج اورشیعہ کے مہاجت سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے بیقول کیا گیا ،اور پھرمرورز مانہ اورشیعہ کے مہاجت سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے بیقول کیا گیا ،اور پھرمرورز مانہ اورشیعہ کے مہاجت سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے بیقول کیا گیا ،اور پھرمرورز مانہ

کے ساتھ ان کے عقائد میں اضافات وغلو ہونے لگا۔

احناف پرجھی''ارجاء'' کی تہمت لگائی گئی ہے، کہ یہ بھی تقیدیق بالقلب کو ایمان کال کہتے ہیں اورا عمال کوجز وایمان ہیں مانتے ،مرجتہ کے سابقہ بیان کیے گئے عقائد کی رشنی میں بالکل ظاہر ہے کہ یہ تہمت باطل ہے، ایمان کے مبحث میں احناف کے موقف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائیگا۔

#### جعميه

وہ فرقہ جو 'جہم بن صفوان' کے تبعین پر شمنل ہے اور ایک خاص عقیدہ کے حال ہیں۔ اس شخص کا پورا نام ہے ' ابو محرز جہم بن صفوان الخراسانی' 'جو کہ قبیلہ اُزد کا ایک آزاد کر دہ غلام تھا، دوسری صدی جبری میں ظاہر ہوا، اور 128 یا 130 ہجری میں ظاہر ہوا، اور 128 یا 130 ہجری میں قاہر ہوا، اور 128 یا 130 ہجری میں کے قتل ہوا، اس نے سب ہے پہلے قرآن کو گلوق کہا، اللہ عزوجل کی صفات کا انکار کیا۔ ان کے بعد معز لدنے اپنی کے افکار کو دوبارہ زندہ کیا۔ معزلہ کے اکثر عقائدا نہی کے ہیں۔ امام ابوالحن الاشعری نے 'جہم بن صفوان' کے چند عقائد بیان کئے ہیں جو کہ درج ویل ہیں : ایمان اللہ عزوج کی معرفت اور کفر اللہ عزوج کی ذات ہے جہل کا نام ہے، تمام افعال کا خالق حقیقت میں اللہ ہے، بندوں کی طرف ان افعال کی جہل کا نام ہے، تمام افعال کا خالق حقیقت میں اللہ ہے، بندوں کی طرف ان افعال کی عقیدہ رکھتے ہیں۔

**ተተቀ** 

سوال: اشاعرهاورمازیدید کے بارے میں آپ کیا جائے ہیں؟

☆الاشاعرة:

وجه تسمیه: اشاعره کی نبیت امام ابوالحن الاشعری کی طرف ہے۔ ابوالحن الاشعری کا نام علی بن اساعیل بن ابی بشر الاشعری سے۔ آپ کا سلسلہ نسب جليل القدر صحابي حضرت ابوموى الاشعرى رضى الله عنه تك يهنج اس-

ولادت ووفسسسات: امام ابوالحسن الاشعرى بصره ميس

0 2 5 میا 0 7 2 جری میں پیدا ہوئے،اور بغداد میں رائح قول کے مطابق

324 ہجری میں فوت ہوئے۔

ابتدائی حالات: امام ابوالحن الاشعری ایک علمی گھرانے میں پیدا

ہوئے، آپ کے والداپنے وقت کے مشہور محدث تھے، والد نے وفات کے وقت اسے وقت کے وقت اسے مشہور محدث میں آپ کے بارے میں وصیت کی کہ انکومحدث شہیرز کریا بن بھی الساجی کی خدمت میں

بیش کیاجائے۔ گرآپ کے والد کے انقال کے بعد آپ کی والدہ کا نکاح معتزلہ کے

امام "محمر بن عبد الوباب ابوعلی الجبائی" کے ساتھ ہوا۔

امام ابوالحن الاشعرى نے اکثرعلم ابوعلی البجائی ہے ہی حاصل کیا، یہاں تک کہ امام ابوالحن الاشعری معتزلہ کے امام مشہور ہوئے، اور آپ کے شیخ ''ابوعلی البجائی'' مناظروں میں آپ کواپنانا ئب بنایا کرتے تھے۔

عالیس سال کی عمر میں امام ابوالحن الا شعری کو اللہ عزوجل نے ند بہ اہل سنت کی طرف لوٹا دیا۔ معتزلہ کے اکثر مسائل وعقائد کے بارے میں آپ نے ذہر دست اشکالات وارد کئے۔ جن کا جواب سی معتزلی کے پاس نہیں تھا، آخر کار آپ بھرہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور ند بہ اعتزال سے سب کے سامنے ند بہ اہل سنت کی طرف رجوع کیا، یہ تمام تقاصیل خودامام ابوالحن الا شعری نے اپنی الل سنت کی طرف رجوع کیا، یہ تمام تقاصیل خودامام ابوالحن الا شعری نے اپنی کتاب "الا بانه عن اصول الدیانه" میں ذکر کیس ہیں۔

شیخ ابوالحسن اشعری اور جبائی کامناظرہ :

معتزلہ کاعقیدہ ہیہ کہ اللہ براصلی للعباد کام (بعنی جو کام بندے کے ق میں مفیداور بہتر ہو) کرنا واجب ہے۔اس برشنے ابوالحسن اشعری نے اسپیاستادا بولی جبائی سے فرمایا ''ماتقول فی خلانہ اخوہ'' کرتین بھائی ہوں ایک مطیع فوت ہوا ایک عاصی فوت ہوا ایک سے بیں ۔ تواس نے عاصی فوت ہوا اور ایک صغیر فوت ہوا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ۔ تواس نے کہا اول جنت میں جائے گا ٹانی کو جہنم کی سزاہے اور تیسرے کو نہ تواب ہے نہ عقاب ۔ شیخ ابوالحن اشعری نے کہا کہ اگر تیسرا کہے یارب جھے صغیر کیوں مارا؟ جھے کوں باقی نہیں رکھا کہ براہوکرا کیان لا تا اور تیری اطاعت کرتا اور جنت میں داخل ہو جاتا تو رب کیا فرمائے گا کہ میں تیرے حال کو جانتا جاتا تو رب کیا فرمائے گا۔ تو جبائی نے کہا کہ دب فرمائے گا کہ میں تیرے حال کو جانتا تھا کہ اگر تو براہوتا تو معصیت کرتا اور جہنم میں داخل ہوتا تو تیرے لیے صغیر مرنا بہتر تھا۔

شیخ ابوالحس اشعری نے کہا کہ اگر ٹانی کیے کہ جھے صغیر کیوں نہیں مارا تا کہ میں تیری نا فرمانی نہ کرتا اور جہنم میں داخل نہ ہوتا تو رب کیا فرمائے گا؟ تو جہائی محصوت ہوا۔

اس کے علاوہ علماء نے ایک بڑا سبب بیربیان کیا ہے کہ معتز لہ عقل کوعقائکہ میں بڑا مقام دیتے ہیں۔امام ابوالحسن الاشعری رحمہ اللہ کو بیہ بات دووجوہ کی وجہ سے قبول نہتی:

پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر عقل ہی عقائد ہیں معتبر ہوتو پھر دین سادیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔اور دوسری بات یہ ہے کہ قل کی وجہ ہے بہت انسان کا فربھی ہوئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان کی ابتداء غیب پر ہے،اور غیب کی با تیں عقل کے حدود سے باہر ہیں۔لہذاعقل کومعیار بنانا درست نہیں۔

آپ کے زمانہ میں ایک طرف معزلہ تھے جو صرف عقل کی طرف ماکل تھے

اور دوسر ہے طرف حشوبیا ور حنابلہ تھے جو صرف ظاہری نص کو تھا ہے ہوئے تھے۔ان دونوں کے مقابل امام ابوالحن الا شعری نے اُدلۃ عقلیہ اور اُدلۃ نقلیہ کو اہمیت دی۔ آپ نے الہیات بیس تشبیہ و تنزیہ اور اختیار عباد میں جبر و تفویض کے درمیاں اپنے متم میں شبیہ و تنزیہ اور اختیار عباد میں جبر و تفویض کے درمیاں اپنے مذہب کی بنیا در کھی۔

حنابله (اور موجوده دور مین و بابیه غیر مقلدین) الله عزوجل کی صفات مین "وجه"، "یدین" اورد گرصفات کوظا بر پرمحمول کرتے ہیں۔ جبکہ امام ابوالحسن الاشعری ان میں تاویل کیا کرتے تھے، اور آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے تاویل کوچھوڑ کر بلاتشبیہ وتمثیل اور بلا کیف کے "وجه"، "یدین" کے اثبات کا قول کیا۔ ان کے علاوہ دیگر صفات الہی (حیات ، علم ، قدرت ، ارادہ "مع ، بھر ، کلام) کے اثبات کے قائل تھے۔ ان صفات پر" ماتر یدید" صفت (تکوین) کا بھی اضافہ کرتے بین

# اشاعره کی چند مشعور شخصیات:

# **قرن خامس** *الجر* ی ش:

الاوائل وتلخيص الدلائل "،"رسالة الحرة"، "البيان في الفرق بين المتعجرات والمتعدد الدورة"، "البيان في الفرق بين المتعجرات والكرات المسترشدين"، "اعجاز القرآن").

🖈: ابوالحسن احد بن محد الطبر ی\_

ملا: والدامام الحرمين الجويل (ابوته عبدالله بن يوسف، صاحب كتاب: "التبصرة والتنديكرة عن الموسائل في فروق المسائل، "اثبات الاستواء" ) ـ جهزامام الحرمين الجوين (ابوالمعالى عبداللك بن عبدالله، صاحب كتاب: "السعسقيسدة الحرمين الجوين (ابوالمعالى عبدالملك بن عبدالله، صاحب كتاب: "السعسقيسدة

# Marfat.com

النسطسامية"، "البسرهسان"، "نهساية المطلب في دراية المذهسب"، "الشامل" ، "الارشاد") \_

مهر: ابن فورک، (محربن الحن بن فورک الانصاری، صاحب کتاب: "السنطامی"،

"الحدود". كلاهما في الاصول والاول ألفه لنظام الملك )\_

﴿ أبو إسحاق الإسفرانيني (المتوفى:418 جرى)۔

﴿ اَبُو إِسَالَ الشير ازى الفير وزآبادى (ابرائيم بن على ، التوفى: 476 جمرى ، صاحب كتاب: "المهذب"، و "اللمع"، و "الملخص"، و "المعونة" ) - صاحب كتاب: "المهذب كتاب "الفوق بين الفوق") -

الم يهي (ابوبكراحربن الحسين) صاحب كماب "دلائل النبوة".

جه: خطیب بغدادی (ابو براحمر بن علی بن ثابت) صاحب کماب "تاریخ بغداد"،

"الكفاية في علم الرواية"، "الفقيه التفقه"، "اقتضاء العلم والعمل" - التفاية في علم الرواية معرالكريم بن بوازن، صاحب كتاب "السرسسالة القشيرية") -

#### قرن سادس ُنُن:

الم الو حاد محر بن محر بن محر الغزال (التونى: 5 0 5 بحرى، صاحب كتاب: "احياء علوم الدين"، و"الاقتصاد في الاعتقاد"، و"تهافت الفلاسفة"، و"البحام العوام عن علم الكلام"، و"المنقذ من الضلال").

 الاشعدى". "تبيين كذب المفترى في ما نسب الى أبى الحسن الاشعدى".

الاشعدى".

الاحوذى"، القبس شرح موطأ"، "الانصاف فى مسائل الخلاف" - قون سابعين:

الممرازى (صاحب كماب: "مفساتيسح النعيسب"، "الممساحث الممشرقيه"، "أساس التقديس"، 'المطالب العاليه" ، "المحصول في علم الاصول").

الآرى (على بن محربن سالم ، سيف الدين) صاحب كتاب: "الاحكام في أصول الاحكام"، "أبكار الافكار".

ابن عبدالسلام، عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام -صاحب كتاب:"الالممام في أدلة الاحكام".

قاضى بيناوى (ابوسعيد عبدالله بن عمر) \_صاحب كتاب: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، "مناهج الوصول الى علم الاصول".

قسون شاهب میں: ابن دقیق العید، امام عضد الدین الایکی (صاحب کتاب المواقف)، امام سکی۔

قون تاسع میں: سیدشریف جرجانی علی بن محد (صاحب کتاب 'شرح مواقف') ابن خلدون ،المقریزی ، حافظ ابن حجر۔

# ☆☆الماتريديه:

امام ماتریدی اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، آپ فروع ہیں امام ابوصنیفہ کے بہت بڑے امام تھے، آپ فروع ہیں امام ابوصنیفہ کے بہت سے معتزلہ، چمیہ کارد بلیخ فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے دلائل نقلیہ وعقلیہ سے معتزلہ، چمیہ کارد بلیخ فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے تلامذہ نے اس سلسلہ کو جاری رکھا، آپ کی دفات کے بعد آپ کے کے بعد آپ کی دفات کے بعد آپ کے کا یک فدہد حاصل ہوا۔

''ند بب ماتریدی' مختلف مراحل اورادوارے گزراتفصیل درج ذیل ہے۔ مسرحله تاسیس : بیدورامام ابوالمنصور ماتریدی کا ہے، ای دور میں آپ نے معتزلداوردیگرمبتدعہ کے ساتھ مناظر سے کئے۔

مسرطه تکوین: بدورامام ابوالمنصور ماتریدی کے تلافدہ کا ہے، تلافدہ کے دور میں ہی آپ کا فدہب سب سے پہلے سمرقند میں مشہور ہوا۔ اس دور کی مشہور شخصیات میں سے:

المه العالم اسحاق بن محمد بن اساعيل الكيم السم قدي (التوفى:342 مرى) عبد المعالم الكيم السم قدي (التوفى:342 مرى) عبد ومن كتبسه إلى المسحسانف االالهية، و"السواد الاعظم" في التوحيد.

المردوي (المتوفى: 390 جري) موى بن عيسى البردوي، جد فخرالاسلام المبردوي (المتوفى: 390 جري)

يه: ابوالبسر الميز دوى عمر بن عمر بن حسين بن عبد الكريم، (التوفى:493 جرى)

بیں۔ابوالیسرالبز دوی کے مشہور تلامذہ میں سے بچم الدین عمرالنسفی مؤلف' العقائد النسفیہ'' ہیں۔

مسوطه تالیف: اس دور میس ندجب ماتریدی کے دلائل کو با قاعدہ تصانف کی صورت میں مرتب کیا گیا۔ اس وجہ سے بیدور باقی تمام ادوار سے وسیع اور ممتاز ہے۔

اس دور کی مشہور شخصیات میں سے:

🛠: ابو المعين ميمون بن محمد بن معتمد النسفي ، ( الهوفي: 8 0 5 بجري) صاحب

كتاب:"تبصرة الادلة")\_

🏠: ابوحفص مجم الدين عمر بن محمد الحنفي النسفي ، ( الهتو في :537 جري ) \_

هلا: ابو محمد نور الدين احمد بن محمد الصابوني التوني: 0 8 5 بجرى، صاحب

كتاب:"الكفايه في الكلام")\_

🛣: حافظ الدين عبدالله النسفي (التوفى:710 جري)\_

الأصدرالشريع عبيراللد بن مسعود التوفى :747 جرى، صاحب كتاب "تسنقيح الاصدال").

المنجية في الآخرة") بس \_ المعادة في العقائد المنتجية في التعقائد المنتجية في الآخرة المسايرة في العقائد المنتجية في الآخرة") بس \_

ماترید میرے اصول اور اشاعرہ کے ساتھ مختلف نیہ مسائل میں (المسامرہ) بہترین سرید

قب ولین جس کی ایک برای وجہ نیر ہے کہ خلافت عقانیہ کے تمام سلاطین امام تریدی کے مولی جس کی ایک برای وجہ نیر ہے کہ خلافت عقانیہ کے تمام سلاطین امام تریدی کے فہر جبیب برحقے۔ جبال جہال تک خلافت عقانیہ تی وہاں پر امام تریدی کا فد جب غالب المسلم المبین میں مرقبہ و بیان اسے لیکن کھیل جزئرہ عمر ب مہندوستان ، بلا دفارس ، روم اور براعظم میں میں میں مرقبہ و بیخارا سے لیکن کھیل جزئرہ عمر ب مہندوستان ، بلا دفارس ، روم اور براعظم

Marfat.com

یورپ میں امام ماتریدی کے افکاررائے ہتھے۔

ہندوستان میں '' درس نظامی'' پڑھانے والے تمام مدارس امام تریدی کے اور است مدارس امام تریدی کے اور است میں اور م

ند بہب پر ہیں، اسی طرح چین،افغانستان، بلاد ماوراء النبر، ترکی، رومانیہ،عراق، مصر، براعظم افریقهٔ میں اب بھی ند ہب ماتر یہ بیہی غالب ہے۔

بندوستان میں مذہب ماتر یدید کے بہت بڑے امام، فقیدا ورمحدث 'الشاہ

احدرضاخان' التوفی:1340 ہجری ہیں۔

# ماتریدیہ کے اصول:

ند به ماترید بین اصول دین کو معقلیات اور دسمعیات مین تقسیم کیا گیا ہے۔
د معقلیات اس میں توحید وصفات باری تعالی بحسن وقتح وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی
ارسال رسل کے بغیر بھی ہرانسان کو تو حید باری تعالی کا قرار ضروری ہے ، اور اسی طرح
اشیاء کے حسن وقتح جاننے میں عقل مستقل ہے ، شرع میں اسی حسن وقتح کی تا نمید ہے۔
اشیاء سے حسن وقتح جاننے میں وہ امور ہیں جن تک عقل کی رسائی نہیں مثلا:
شرعیات ، امور آخرت ، عذاب قبر ، وغیر ذلک۔

عمقائد كم باب ميں ماتريديه كا مذهب: دليل جب تطعى الثبوت اور قطعى الدلالة موتواس عقائد ثابت موسط الدلالة متواتره اور الروك الدلالة منهوتواس عقائد ثابت نبيس موسط الروك المروك الدلالة منهوتواس عقائد ثابت نبيس موسط الروك المروك الدلالة منهوتواس عقائد ثابت نبيس موكا في الدلالة منهوتواس عقائدة ثابت نبيس موكا فيراس الم طرح خرا عاد مع جوكفى الثبوت باس منه مع عقيده ثابت نبيس موكا خبر الما حاصرف أحكام شرعيه اوراثبات اعمال ك ليمفيد ب باتى عقائد اوراصول كى القاصل المناسفية "اورد يكركتب من مذكور بين عقائد اوراصول كى المناسفية "اورد يكركتب من مذكور بين المناسفية "المناسفية "المناسفية "المناسفية "المناسفية "المناسفية "المناسفة المناسفة الم

\*\*\*

سوال: اشاعرہ اور ماتر یدید کے درمیان مختلف فید مسائل کیا ہیں؟۔
جہوا ہے: اشاعرہ اور ماتر یدید دونوں اٹل سنت ہیں، اکثر شوافع اصول ہیں امام ابوائحن الاشعری کے تبع ہیں۔ اور اکثر احتاف اصول ہیں امام ابومضور ماتریدی کے تبعین ہیں۔
اشاعرہ اور ماتر یدید کے درمیان اکثر اصول ہیں اتفاق ہے۔ کیونکہ دونوں کا وہی مذہب ہے جوسلف صالحین کا تھا۔ اگر چہدونوں امام ایک دوسر کو جانے بھی نہیں تھے۔ امام ابومضور ماتریدی بلاد ماوراء النہر سے بھی باہر نہیں گئے، اور امام الاشعری بھی باہر نہیں گئے، اور امام دونوں نہ ھب حقہ کے ترجمان تھے۔ لیکن اس کے باوجود متعدد مسائل میں دونوں کا اختلاف بھی۔ دونوں نہ ھب حقہ کے ترجمان تھے۔ لیکن اس کے باوجود متعدد مسائل میں دونوں کا اختلاف بھی ۔۔

| مذهب الاشاعره                 | مذهب الماتريديه                    |   |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| الله عزوجل کی معرفت شرع سے    | الله عزوجل کی معرفت عقل ہے         | 1 |
| واجب ہے۔ ورود شرع سے قبل      | واجب ہے،جن کے پاس رسول             |   |
|                               | نہیں بھیجا گیا ان برجھی توحید کا   |   |
| طرف رسول مبعوث نه ہو معذور    | اقرار ضروری ہے، اہل فترہ تھی       |   |
| - <u>ب</u>                    | معذور جيس_                         | - |
| اراده،رضاومحبت ایک ہی چیز ہے۔ | صفت اراده اور محبت ورضامين فرق     | 2 |
|                               | كرتے ہیں۔ لیعن بعض كام اللہ        |   |
|                               | عزوجل کے ارادہ سے ہوتے ہیں         |   |
|                               | محمر اللدان برراضي نهيس موتا بمثلا |   |
|                               | کفرومعصیت۔                         |   |

# Marfat.com

| - |                                    |                                             |    |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------|----|
|   | تکوین الله عزوجل کی صفت نہیں،      |                                             | 7  |
|   | بلكه اراده " اور "قدرت " اصل       | تکوین اور مکوّن آیس میں مغارّ               |    |
|   | صفات ہیں ،اور بیرنکوین ایک اعتباری | _                                           |    |
|   | اور عقلی بات ہے جومؤثر اور اُٹر کے | سے وجود میں لانا''۔تمام صفات                |    |
|   | درمیان نبست سے حاصل ہے، اس         | فعلیہ اس صفت کی طرف راجع                    |    |
|   | وجہ سے تکوین اور مکون ایک ہی چیز   | ين ـ                                        | د  |
|   |                                    |                                             |    |
|   | تحميل وتكليف ما لا يطاق (دونوں)    | تكليف مالا يطاق جائز نهيس جبكه              | 8  |
|   |                                    | محميل مالا بطاق جائز ہے۔اللہ                | r. |
|   |                                    | عزوجل كافرمان: (رَبَّكَ نَسا وَلَا          |    |
|   |                                    | تُحَمَّلُنا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) مِن |    |
|   |                                    | اس سے پناہ ہے۔                              |    |
|   | اشاعره عقلامطيع كيلئة عذاب كوممكن  | كيامطيع كوعذاب مين مبتلا كرناجائز           | 9  |
|   | جانے ہیں کہ اللہ عزوجل مالک ہے     | ->؟                                         |    |
|   | جيے جاہے تصرف فر ماسکتا ہے۔        | دونول(ماتربدید،اشاعره) شرعا                 |    |
|   |                                    | اس کے عدم جواز پر متفق ہیں۔                 |    |
|   |                                    | ماتر بدر بيعقلا بھي عدم جواز کے قائل        |    |
|   |                                    | -U.                                         |    |
| L |                                    | •                                           |    |

|                                  |                                  |    | _ |
|----------------------------------|----------------------------------|----|---|
| ایمان کے لئے ضروری ہے کہ ہرمسکلہ | مقلد فی الاصول کاایمان سجح ہے۔   | 10 | Ī |
| وليل قطعي معلوم مومقلد كاايمان   |                                  |    | l |
| صحیح نہیں۔                       |                                  |    |   |
| سعادت وشقاوت جوسی کے لئے لکھ     | سعيد كاشقى ہونا اور بدبخت كا نيك | 11 |   |
| دیا جائے، اس میں تبدیلی نہیں     |                                  |    |   |
| ہوتی۔سعادت وشقادت کا فیصلہ       | _                                |    |   |
| خاتمہ کے وقت ہوگااور وہ سابقہ    | <del>-</del>                     |    |   |
| مکتوب ہے۔                        |                                  |    |   |
| استطاعت مع الفعل ہی ہے۔فعل       | استطاعت کی دونتمیں ہیں ایک       | 12 |   |
|                                  | فعل ہے قبل جس کا معنی ہے         |    |   |
|                                  | ''اسباب وآلات کی سلامتی''۔       |    |   |
|                                  | اورایک استطاعت مع الفعل ہے       |    |   |
|                                  | جيڪامعني ہے'' توت''۔             |    |   |
| عورت کی طرف بھی وی ممکن ہے،      | نبی کے لئے مردہوناضروری ہے۔      | 13 |   |
| مثل أم موى _                     |                                  |    |   |
|                                  |                                  |    |   |

14 مندوں کے افعال کا خالق اللہ کسب اشعری کا سمجھنا اتنا مشکل ہے عزوجل ہے۔ اور بندہ کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کہا "کاسی" ہے۔ گر کب کی جاتاہے "اخسفی من کسب تعریف میں اختلاف ہے۔ الاشعری" ۔ بہرحال اشاعرہ کے ماترید ہیں: ''اسباب وآلات کی انزدیک: بندوں کے افعال اختیار ہیہ سلامتی 'صرف الله عزوجل کی تخلیق ا''ابداعا''و''احداثا'' الله کی قدرت ہے۔اور استطاعت مع الفعل سے واقع ہوتے ہیں،بندے کا " وقوت " بھی اللہ کی تحلیق ہے، اس ا " کسب " بیرے کہ فعل کے وقت قوت كا اين اختيار سے بندے كا"اراده" ال قوت وقدرت استعال ''کسب' ہے۔ سے مل جاتا ہے جواللہ کی تخلیق سے یا بول کہیں کہ اصل قعل میں مؤثر ہے۔ لہذا اشاعرہ کے نزدیک بندہ الله كى قدرت ب اور صفت فعل صرف "كاسب اراده" ب، كاسب میں مؤثر بندے کی قدرت ہے۔ تو افعل 'نہیں۔ فعل دوقدرتوں کے تحت وقوع پذیر یا یوں کہیں کہ فعل ایک ہی '' قوت' سے وجود میں آتا ہے، اور وہ اللہ کی تخلیق سے ہے۔ بندہ اسیخ فعل میں

公众公公公公公公

سوال: "قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية". وهو (أى الحق) الحكم المطابق للواقع... حقيقة، ماهيه، هوية من كيافرق بع صدق وق من كيافرق بع ال من كيافرت بع المنابية ألى المريه، سوفسطائيكون إلى وجرته يدكيا بع "حقائق الأشياء ثابتة" كامفهوم بنرا بع "الأمور الثابتة ثابتة" بينا جائز به سؤال وجواب كي وضاحت كرير.

جواب: (قال المصنف) "قَالَ أَهْلُ الحقيِّ حَقَائِقُ الأشياء ثَابِتَهُ، والعِلْمُ بِها مُتَحقِّقُ حلافًا للسوفسطائية". المُل تن فرمات بين اشياء كل حقيقتين ثابت بين اوران حقائق كاعلم تحقق بي، برخلاف موضطائية كدوه حقائق اور" العِلْمُ بيسها "كم عكر بين -

" حسق" كسى تعويف: حق وه تهم ہے جوواقعہ كے مطابق ہو۔اور حق كااطلاق اتوال،عقائد،أديان،وندا ہب پرہوتا ہے كيونكہ بيسب حق پرمشمل ہيں۔ حق كامقابل باطل ہے۔

صدق وحق میں فرق: "صرق" اقوال کے ساتھ خاص ہے، کہاجاتا ہے" قول صادق" جبکہ" عقیدة صادقة "نہیں کہاجاتا۔"صدق" کامقابل کذب ہے۔

مطابقت کا عتبار ہوتا ہے، اور صدق میں یوں فرق کرتے ہیں: کدت میں واقعہ کی جانب ہے۔
مطابقت کا عتبار ہوتا ہے، اور صدق میں تھم کی جانب ہے مطابقت کا عتبار ہوتا ہے۔
تو ''صدق تھم'' کامعنی ہوگا کہ تھم واقعہ کے مطابق ہے۔ اور 'مقیت تھم'' کامعنی ہوگا کہ واقعہ کے مطابق ہے۔ اور 'مقیت تھم'' کامعنی ہوگا کہ واقعہ کے مطابق ہو۔

(قال الشارح): "حقیقة الشی و ما هیته ما به الشی هو هو" لیخی شیء کی حقیقت و ما هیته ما به الشی هو هو" موجود م

حقیقت و ماہیت کوایک ہی جملہ میں جمع کردیا کہ دونوں میں تر اوف ہے،
کوئی فرق نہیں۔ مثال وجوان ناطق انسان کی حقیقت ہے۔ تواس سے انسان مصن حیث هو هو "کاوراک ہوتا ہے۔ اور یہی ماہیت انسان بھی ہے۔
(قال الشارح) وقد یقال ان ما به الشیء هو هو باعتبار تحقیقه حقیقة، وباعتبار تحقیقه ومع قطع النظر عن ذلك ماهیة" ۔
حقیقة، وباعتبار تَشخصه هُویّة، ومع قطع النظر عن ذلك ماهیّة" ۔
لیمی حقیقت وماہیت میں اعتباری فرق بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ "مابسه الشیء هو هو" باعتباری فرق بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ "مابسه الشیء هو هو" باعتباراس کے شخص کے "هویة" ہے۔ اور جائے)۔ اور "مابه الشی هو هو" باعتباراس کے شخص کے "هویة" ہے۔ اور جب شیء کے تقیق تشخص سے قطع نظر کیا جائے تو" ماہیت" ہے۔ وہ گئی ہے۔ وہ گئی ہے۔ وہ گئی ہے۔ وہ مثل ایکاد ثلاث ہو، مثلا ذید)۔ دوسرا معنی ہے " وجود کرتی ہے۔ (وہ شیء جو قابل ابعاد ثلاث ہو، مثلا ذید)۔ دوسرا معنی ہے " وجود

کرتی ہے۔ (وہ شیء جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، مثلا زید)۔ دوسرا معنی ہے ''وجود خارجی'' کہاس وجود خارجی کے ساتھ ماھیۃ اشارہ کے قابل ہوتی ہے۔ مثلا: زید کا خارج میں موجود ہونا (''ھسویہ'' کے بیدونوں معانی مستعمل ہیں )۔ تیسرامعنی ہے خارج میں موجود ہونا (''ھسویہ'' کے بیدونوں معانی مستعمل ہیں )۔ تیسرامعنی ہے تشخیص ، مثلا زید جو کہ موجود فی الخارج ہے۔

اعتراض: (قال الشارح) فإن قيل: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكنون لغوا، بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة "كر"حقائق الأشياء ثابتة" كامفهوم بنراح "الأمور الثابتة ثابتة" برلغواورنا ما تربي

جواب: جن خفائق الاشياء كاجم اعتقادر كھتے ہيں اوران كوناموں معتمد على كرتے ہيں جي انسان ، فرس ، آسان ، زمين تو بدفی نفس الامرموجود ہيں۔ جي كہا جا تا ہواجب الوجود موجود لينى جس كوجم واجب الوجود مانتے ہيں وہ موجود فی نفس الامر ہے۔ الامور الثابتة ثابتة كی طرح نہيں ہے۔

جواب کی تحقیق ہے ہے کہ تی کے لئے بھی مختلف اعتبارات ہوتے ہیں کہ بعض اعتبارات ہوتے ہیں کہ بعض اعتبارات کی وجہ سے اس برحکم لگا نامفید ہوتا ہے اور بعض کی وجہ سے مفید نہیں ہوتا جیسے کہ انسان ہے جب بیاظ کیا جائے کہ بیا ہیک جسم ہے۔ (مطلق جسم حساس وغیرہ نہیں) تو اب اس پر حیوا نیت کا حکم لگا نامفید ہے۔ ھذا المجسم حیوان ۔اور جب انسان کواس لحاظ سے لیا جائے کہ بی حیوان ناطق ہے تو اب اس پر حیوا نیت کا حکم لگا نامفید ہیں۔

اسی طرح حقائق کے بھی مختلف اعتبارات ہیں۔ کہ حقائق معلومہ ہیں امرجودہ ہیں۔ یہ حقائق معلومہ ہیں یا موجودہ ہیں۔ تو ان پر شوت کا تھم اس حیثیت سے مفید ہے کہ بیمعلومہ ہیں اور اس حیثیت سے کہ بیموجودہ ہیں لغو ہے۔

 وسموا عنديده لزعمهم ان حقيقة الشي ما هو عند المعقتد. يعن و وسموا عنديده لي المراحة الماريخ المراحة الماركة ال

ر سعندیهٔ نام اس وجه سے ہے کہ ان کے نز دیک شیء کی حقیقت وہی ہوگی جسکا انسان عقیمت سم

" النادایه": جوثوت وعدم ثروت شیء کے علم کا افکار کرتے ہیں، شیء کے ثبوت وعدم میں شک کرتے ہیں، ای طرح بیسلسلہ ایک کرتے ہیں، ای طرح بیسلسلہ آگے چاتا جائے گا۔ و سمو ا بھذا الاسم لأنهم يقولون لا أدرى ولا أدرى. انکابينام اس وجہ سے پڑا کہ بیہ ہرشیء کے بارے میں کہتے ہیں' ہم نہیں جائے۔ انکابینام اس وجہ سے پڑا کہ بیہ ہرشیء کے بارے میں کہتے ہیں' ہم نہیں جائے۔ منکر ہیں، ان کے جواب میں کہتے ہیں کہتم ہارا یہ افکار درست نہیں کیونکہ بعض اشیاء منکر ہیں، ان کے جواب میں کہتے ہیں کہتم ہارا یہ افکار درست نہیں کیونکہ بعض اشیاء فابت ہیں بالعیان۔ (اکی برؤیة البصر کا شمس والارض) اور بعض بیان کے ساتھ

ثابت بیں (ای بالبرهان کالواجب تعالیٰ)۔
ایک الزامی جواب: اگراشیاء کی فی محقق نہ ہوتو اشیاء ثابت ہیں اور اگر محقق ہوتو نفی بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے اس لئے کہ یہ '' کی ایک قسم ہے۔ توشیء من الحقائق ثابت ہوگی، لہذا نفی علی الاطلاق درست نہیں لیکن میہ جواب صرف 'عنادی''

<u>کے لئے ہی ہے۔</u>

000000

سب وال اسباب علم پرنوٹ کھیں بنبرصادق کی تنی شمیں ہیں؟ تعریف وہم بیان کریں بنبر مادق علم بیان کریں ہنبر صادق علم میران کی موجب ہے یا استدلال کی وضاحت کریں؟ حواجہ:

علم كى تعريف: "العلم هو صفة يتجلى بها المذكور لممن قامت هي به" علم ايك مفت به سي ندكور (جاب وه موجود بويا معدوم ممكن بويا مستخل) ظامر بوال شخص كے لئے جس كے علم كاس (ندكور) كے ساتھ تعلق بويات بور اية تريف ابومنصور ماتريدى كى ہے) ۔ يعنى علم وه صفت ہے جس سے مطلوب منكشف بوتا ہے۔

علم کی تعریف و حقیقت میں کافی اختلاف ہے، یہاں پرعلم میں انکشاف تام کی قیدلگاتے ہیں، اور اس کا مقابل' 'طن' شار کرتے ہیں۔ جولوگ علم کی تقسیم' تصور' و ''تقدیق'' کی طرف کرتے ہیں ان کے نزدیک' 'ظن'' بھی علم کی ایک قسم ہے۔

اسباب علم تین هیں:

مخلوق كيلية اسباب علم تين بين (حواس سليمه، فبرصادق اورعقل) تين بين حصر استقرائي به وجود فبرصادق كيونكه بيايك حصر استقرائي به وكه فارج من جاتى جائر فارج من نه بوبلكه داخلى بوليكن وه آله فير مدرك بوتو حواس ب (كيونكه حواس واسطه به اصل ادراك عقل سه به) اور اگروه آله مدرك بوتو عقل به -

اعتواض: ان اسباب کانتین میں حصر کرنا سی جین (اول): اس لیے کہ سبب موثر تمام علوم میں تو اللہ تعالی کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی بغیر تا شیر حاسہ جبراور عقل کے علم بیدا فرما تا ہے۔ اور سبب ظاہری (جیسے کہ جلانے کیلئے آگ) عقل ہی ہے غیر نہیں۔ حواس واخبار عقل کے لئے آلات اور ادراک کے طرق ہیں۔

الحاصل جوسب علم کی طرف پہنچا تا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی علم کو اسباب سے ساتھ پیدا کردے، جبیبا کہ عادت الہید جاری ہے، تو یہ مدرک (مثلاً عقل)، آلات (مثلاً: حس) اور طریق (مثلاً: خبر) کو بھی شامل ہوگا۔ اور ان کے علاوہ دیگر اشیاء (مثلاً: وجدان، حدی، تجربه اور نظر عقلی) کو بھی شامل ہوگا۔ لہذا جب ایسا ہے تو اشیاء (مثلاً: وجدان، حدی، تجربه اور نظر عقلی) کو بھی شامل ہوگا۔ لہذا جب ایسا ہے تو اب اسباب علم کا تین میں حصر سے جہیں۔

جواب: تین میں حصر مشائ کی عادت پر ہے کہ وہ صرف مقاصد بیان کرتے ہیں اور فلاسفہ کی تدقیقات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشائ نے جب بعض ادراکات کوحواس فلاہری کے استعال کے بعد پایا ( چاہوہ ذو کی العقول سے ہوں یا غیر سے ) تو حواس کو ایک سبب بنایا۔ اور جب خبر صادق سے معلومات دینیہ کے بورے بورے مسائل کا تعلق تھا تو اس کو دوسرا سبب بنایا۔ اور جب مشائ کے نزویک حواس باطنہ جس کوحس مشترک کہا جاتا ہے ( خیال یا وہم بھی کہتے ہیں ) ٹابت نزویک حواس باطنہ جس کوحس مشترک کہا جاتا ہے ( خیال یا وہم بھی کہتے ہیں ) ٹابت نہیں۔ اور نظریات، بدیمیات، تجربات، صدسیات، کی تفاصل سے ان کو پچھ غرض بھی نہیں۔ اور نظریات، بدیمیات، تجربات، صدسیات، کی تفاصل سے ان کو پچھ غرض بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام کا مرجع عقل کی طرف بھی ہے قعقل کو تیسر اسبب بنایا۔

پھلا سبب علم:

حدواس پانچ هيں: (سمع،بھر،شم، ذوق بس) يعنى: سننے، ديكھنے، سونگھنے، چھنے، جھونے کی اسل حقیقت کاعلم تو اللہ عزوجل کو ہے۔ طب و حكمت میں حواس کی بچھ حقیقت یول ہے کہ!

سمع: وه توت جو کان کے سوراخ کے پچھے بچھائے ہوئے پردوں ہیں رکھی گئے ہے،
جب ہوا کے ذریعہ آ وازان پردوں تک پہنچتی ہے تو انسان کو آ واز کا ادراک ہوتا ہے۔
معسو: وہ توت جودو پھوں میں رکھی گئی ہے، یددونوں پھے دہائے میں ملے ہوئے
ہیں اور ہرایک کا ایک ایک آئے ہے تعلق ہوتا ہے۔

مثدی: دماغ کے اکلے حصہ میں دوائیم ہے ہوئے گوشت کے فالتوحصوں میں بیتوت رکھی گئی ہے، جب ہوا کے ذریعہ کوئی (خوش، بد) بوخیشوم (نتھنوں کا آخری حصہ) میں بینچی ہے تواس توت کے ذریعہ اسکاادراک ہوتا ہے۔

اسمس: تمام بدن میں ایک قوت رکھی گئے ہے، جس سے گری سردی خشکی ، تری کا احساس ہوتا ہے۔

فوعد: ان تمام حواس کا الگ الگ کام ہے، ایک کا دراک دوسرے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر چہ شرعامہ جائز ہے کہ بیسب اللہ عزوجل کی تخلیق سے ہے، اللہ جا بتا تو باصرہ سے آوازوں کا ادراک پیدا فرمادیتا۔

## دوسرا سبب علم:

# خبر صادق و کاذب کی تعریف :

خبرصادق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو کیونکہ خبر کلام ہے اور اس کی خارج کے ساتھ ایک نسبت ہے ، اگر خارج اس نسبت کے مطابق ہوتو وہ صادق ہوگا ، اگر خارج اس نسبت کے مطابق ہوتو وہ صادق ہوگا ، اگر خارج اس نسبت کے مطابق نہ ہوتو وہ کا ذب ہوگا۔ یوں بھی تعریف کرتے ہیں کہ واقعہ خبر کے مطابق ہوتو صدق ورنہ کذب فرق صرف اتنا ہے کہ اول میں صدق وکذب خبر کے مطابق ہوتو صدق ورنہ کذب فرق صرف اتنا ہے کہ اول میں صدق وکذب خبر کے اوصاف ہیں ، اور جانی میں مخبر (خبردینے والے) کے اوصاف ہیں۔

# خبر صادق کی اقسام:

خرصادق کی دوشمیں ہیں: (۱): خرمتوار ، (۲): حب السوسول السوید بالمعجزة، خررسول جس کی مجره کے ساتھ تائید ہو۔

(۱): خبرمتوار: وه خبر جوقوم کی زبانول پیصادق ہواوروہ توم بلحاظ تعداداتی ہوکہ عقلا ان کا جموت پراتفاق محال ہو، اس خبر سے بغیر شبہ کے علم حاصل ہوتا ہے۔ آوردوسری بات بہے کہ اس سے "علم ضروری" ، حاصل ہوتا ہے، جیسے مکہ کے وجود کاعلم۔ (۲): جبر خبر رسول جومجر و سے مؤید ہو، اس سے وعلم استدلالی عاصل ہوتا ہے۔ علم استدلالی سے مراد وہ علم جونظر فی الدلیل سے ثابت ہو۔ اور جوعلم خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے ۔ یہ وتا ہے یہ یہ وتا ہے یہ تقایک مشکک سے دوال کا مقالہ ہے۔ یعنی تشکیک مشکک سے دوال کا احتال نہیں رکھتا۔

سؤال وجواب: خبر الرسول الموید بالمعجزة کی تم نے جووضاحت کی کہ یکم ضروری کے مثابہ ہے تو اسکوالگ سے فرکر کے کا کیافا کدہ ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ایک ہے نفس جوت (بانیہ سمع من فی الرسول عَلَیْ الله الرایک ہے الرایک ہے اسکا جواب اس سے حاصل ہونے والاعلم ۔ مثلا: "البینیة عکمی المُما یعی وَالْیمِینُ عکمی مَنُ الله الله کے کہ یہ فررسول الله ہے کہ یہ فررسول الله ہے کہ یہ الم کا کہ ایسنة "مراس بات کاعلم که ایسنة "مراس بات کاعلم که ایسنة "مراس بات کاعلم که ایسنة الله ہے۔ (وفیه ما فیه)

جبکہ خبر واحد کے بارے میں متکلمین کا نظر ریہ ہے کہ بیموجب علم نہیں بلکہ موجب ظن ہے کیونکہ اس (خبر واحد) کے خبر رسول علیہ ہونے میں شبہ ہے۔

اعتراض: خبرصادق کی اس کےعلاوہ بھی اقسام ہیں۔مثلا: اجماع ،خبر مختف بالقر ائن ، لہذاخبرصادق کوصرف دومیں بند کرنا ہے نہیں۔

جواب: یہاں پرخبر سے مراد وہ خبر ہے جوعوام کے لئے سبب علم ہے ، قرائن وغیرہ ملانے کے بغیر، لہذا خبر منے ، قرائن وغیرہ ملانے کے بغیر، لہذا خبر محتف بالقرائن عام ہیں اوراجماع متواتر کے تکم میں ہے۔ تبیسوا سبب علم:

عقل كى تعويف: "هو قورة للنفس بها تستعد (النفس) لـلعلوم والادراكات". عقل وهوت - جس سيفس علوم وادراكات كيك تيار

موتا ہے۔

عقل سے جوملم باالبداعة تابت مووه ضروری موتاہے (بعن فکر کے بغیر جیسے کل جزء

ے براہوتا ہے) اور جوعلم استدلال کے ذریعہ حاصل ہود 'کسب' دوطرح ممکن ہے۔

"علم اکتبانی' وہ علم جو' کسب' کے ذریعہ حاصل ہو۔'کسب' دوطرح ممکن ہے۔

(۱):عقلیات بیں نظر وفکر' کسب' ہے۔(۲): اور غیرعقلیات بیں' کسب' اپنے
اختیار ہے اسباب کوکام میں لانا ہے۔اس کے مقابل' علم ضروری' ہے۔

اختیار سے اسباب کوکام میں لانا ہے۔اس کے مقابل 'علم ضروری' ہے۔

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

سوال: الهام كى تعريف كرين - كياالهام بهى اسباب علم بين سے ہے؟
الهام كى تعريف: "القاء معنى في القلب بطريق الفيض" - يعنى الله عزوجل بطريق في نفير (يعنى بغيراكتاب ) كوئى معنى دل بين وال و ــــاس تعريف سے دو با تين معلوم ہوتى ہيں كرالهام خيركا ہوگا ، شرشيطان كى طرف سے ہواراسكووسوس كہا جائے گا۔ اور دوسرى بات كرالهام بين بندے كاكوئى اختيار ، وكسب وغير فہيں ہے۔

العسام سبب علم نهين هي مصنف فرمايا" ليس من اسباب المعرفة". (ليس من اسباب العلم) نبين كها كيونكرمعرفت اورعلم أيك بى چيز عبد أكر چه بعض في علم كومر كبات وكليات اورمعرفت كوبسا نظ وجزئيات كساته خاص كيا بيكن استخصيص كى كوئى وجنبين ب-

الہام ہے عام مخلوق کے لیے علم ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ بیرایک شخص کو ہوتا ہے الہام ہے عام مخلوق کے لیے علم ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ بیرایک شخص کو ہوتا ہے اور یہ جی ممکن ہے کہ وہ شخص الہام اور وسوسہ میں فرق نہ کرسکتا ہواس وجہ سے الہام کی وجہ سے کسی اور پرکوئی بات لازم نہیں کرسکتا۔

ال ال فض كو جد الهام مواج علم حاصل موكاد عديث بين الهام كا ثبوت بين الهام كا ثبوت بين الهام كا ثبوت بدر الثاوي: "إنّه قَدْ كدانَ فِيدَما مُنطَسى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأَمَمِ كَا ثُبُوت بِدَارَ مِنْ الْأَمَمِ مَنْ الْأَمَمِ مَنْ الْأَمَمِ مَنْ وَإِنّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنّهُ عُمَو بْنُ الْخَطّابِ، قَالَ مُسحَد تَدُونَ وَإِنّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنّهُ عُمَو بْنُ الْخَطّابِ، قَالَ مُسحَد تَدُونَ وَإِنّهُ إِنْ الْخَطّابِ، قَالَ أَنْ

ابن وهب تفسير مُحَدَّثُونَ مُلْهُمُونَ " (صحيح مسلم).

حضرت على رضى الله عنه كاقول ہے: "اله منه ي ربسى الهاها" (كنز العمال) سلف صالحين ميں بھى كثير جماعت كوالہام ہوا كرتا تھا۔

\*\*\*\*

سوال: "العالم بجميع اجزائه محدث" كي وضاحت كرير.

عسالم كى تعريف: الله تعالى كعلاده جميع موجودات كوعالم كمت

بیں جیسے عالم اجمام، عالم اعراض، عالم افلاک وغیرہ۔ شارح نے فرمایا:

"العالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع"

كه عالم سے مراد اللہ تعالى كے علاوہ وہ موجودات ہيں جنكى وجہ سے صانع كاعلم

آجائے۔

عسالم بجميع اجزائه حادث هے: جميع اجزائه حادث

ان میں ہے اور زمین اور جو بھھاس پر ہے تمام حادث ہیں۔

حادث كا معنى: حادث سے مرادعدم سے وجود كى طرف آنے والا عدم سے

وجود كى طرف آنے كامطلب بيرے كه بہلے معددم تفا چرموجود ہوا۔

اختساف فاسفه: فلاسفه سان كوقد يم مانة بين وه آسان كے صدوت كے

قائل بی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسان کا حیولی بصورة جسمید اور نوعیہ قدیم ہیں۔اس

طرح عناصراربعه (آگ، یانی، مواملی) این هیولی اورصورة جسیمه کے لحاظ سے

قديم بيليكن نوع كے لحاظ سے ، لينى بيعنا صربھى صورة سے غالى اور جدانبيں ہوئے۔

اعتسواص: فلاسفه كي طرف قدم كي نسبت كرنا درست نبيس باس لي كه انهول

نے صراحة ماسوى الله تعالى كے حدوث كا قول كيا ہے؟

جسواب قديم اور صادت كي دوسمين بين قديم ذاتى اورقد يم زمانى مادت ذاتى

اورحادث زمانی۔

قديم ذاتى: جو محتاج الى الغير نهور

قديم زماني: جومسبوق بالعدم ندبو

حادث ذاتي: جو محتاج الى الغير مو.

حادث زماني: جومسبوق بالعدم بو\_

قلاسفہ نے اگر چہ ماسوی اللہ کے حادث ہونے کا قول کیا ہے کیکن وہ اسے قدیم زمانی مائے ہیں بعنی اس پرعدم طاری نہیں ہواہے جبکہ متعظمین کے نزد کی عالم حادث ذاتی نہیں بلکہ حادث زمانی ہے قرجس معنی کے لحاظ سے فلاسفہ نے ماسوی اللہ کو حادث کہا ہے وہ قدم کے منافی نہیں ہے۔ حادث کہا ہے وہ قدم کے منافی نہیں ہے۔

دلیل: عالم بجمیع اجزائه لین کائنات اوراس کی ہر چیز حادث ہے اس لیے کہ مالم شمستال ہے اس لیے کہ مالم شمستال ہے اعران وعوارض پر۔اوراعیان وعوارض حادث ہیں ہی ثابت ہوا کہ عالم حادث ہیں۔

**ተተ** 

سوال: اعيان واعراض كى وضاحت كري اعيان واعراض حادث إلى يأقديم؟
جهواب: اعيان عين كى جمع بي دعين "بروه شه به جومكن الوجود بو (بامكان خاص، يعنى وجود وعدم ضرورى نبيس) اورائي وجود بي غير كاعتاج نه بو اور "عرض" وه به جواب قيام بين غير كاعتاج بو مثلا انسان عين م اورانسان كا "مورا" يا ده به جواب قيام بي غير كاعتاج بو مثلا انسان عين م اورانسان كا "مورا" يا "كالا" بونا يه عض مي انسان اي وجود بي كس غير كاعتاج نبيس اور "كورا" يا "كالا" بونا وجود انساني كاعتاج بيس اور "كورا" يا

اعیان کی پھر دو قسمیں ھیں: مرکب اور غیرمرکب جواعیان مرکب اور غیرمرکب جواعیان مرکب اور غیرمرکب جواعیان مرکب ہوگا گیاں میں ہیں وہ اجمام بیں اشاعرہ کے نزدیک جم کم از کم دو اجزا ہے مرکب ہوگا ، کیاں تا ہے۔

ہے کہ جسم میں تین اجزاء ہونے چاہیے تا کہ ابعاد ثلاثہ (طول ،عرض عمق ) تحقق ہو۔ غیر مرکب کی مثال' جو ہر' ہے یعنی وہ عین جو' انقسام' کو قبول نہ کرے۔ اس کو جزء لا پنجزی کہتے ہیں فلاسفہ جزءلا بنجزی کے منکر ہیں۔

السحاصل: اعمان(اجهام وجواہر) کواعراض لائق ہوتے ہیں اعراض کی جار فتمیں ہیں۔

السوان: لینی رنگ بیاصل میں جارہیں سیاہ ،سفید ،سرخ ،سبز ، یازرد۔اور باقی رنگ ان کے ملنے سے بنتے ہیں۔

جمز : **صعوم**: یمی ذات نظرات کے 9 انواع ہیں تی، تیزی، ممکنتی، پیدیا بین، ترمتی، سکھینچاوٹ، شیرین، جربدار، بے مزہ بین۔

نسوات: مصنف کے الفاظ میں 'عفوصة' (پھیکا بن) اور' 'قبض' (سھینے اوٹ) پر اعتراض ہے کہ ان دونوں میں زبان اوپر اعتراض ہے کہ ان دونوں میں باعتبار ماہیت کے کوئی فرق نہیں قبض میں زبان اوپر سے۔ میچے سے سکرتی ہے اور عفوصة میں صرف اوپر سے۔

مر: **۱۹۱نج:** ليني خوشبويابد بو

اعیان واعراض حادث بین قدیم نبیل کیونکه اعیان واعراض سے عالم بنآ سے اور عالم حادث ہے۔ اعراض کا عدوت مشاہدہ اور دلیل دونوں سے ثابت ہے۔ مثلاً سکون کے
بعد حرکت، تاریکی کے بعد روشن اور سفیدی کے بعد سیابی کا حادث ہونا مشاہد ہے۔
اور دلیل بیہے کہ بعض اعراض پرعدم طاری ہوتا ہے اور عدم قندم کے منافی ہے۔
اعیان بھی حادث ہیں کیونکہ اعیان بھی حادث پر شمتل ہیں۔ اور جو
حوادث پر مشمل ہووہ خود دبھی حادث ہوتا ہے۔ کیونکہ ''اعیان' حرکت وسکون سے
خالی نہیں اور حرکت وسکون خود حادث ہیں۔

آخری بات بیر کہ جسکا عدم جائز ہواس کا قدم متنع ہوتا ہے اور اعیات واعراض کاعدم جائز ہے لہذا بیقد میم نہیں بلکہ حادث ہیں۔

**سؤال**: ''جزءلا بجزئ' کی تعریف کریں اور اس کے اثبات وعدم اثبات بردلائل قلمهند کریں نے

تعدیف: ''جزءلا ینجزی' وہ عین ہے جو تقسیم وہمی ،فرضی ،اور فعلی میں ہے کسی کو بھی قبول نہ کرے۔

# "جزء لا يتجزى" كا اثبات:

"جزءلا بجزئ "كاثبات برقوى دليل يه بك "كره هيقى" (مثلا فف بال) كوسطح حقيقى (مثلا: بموارفرش) پرركها جائة و "كره" كي صرف ايك جزء" سطح حقيقى "ماس (ملى بهوكى) بهوكى -اس ليه كرا گرفقط ايك جزء مماس ند بهو بلكه اور اجزاء بهي سطح حقيقى سے مماس بهول تو اس صورت ميں كره هيقى پرخط متنقيم لازم آئے گا؛ حالا نكه كره هيقى پرخط متنقيم آئى نييں سكنالهذا وهَ جزء جوسطح حقيقى سے مماس بهوگى وه حالا نكه كره هيقى پرخط متنقيم آئى نييں سكنالهذا وهَ جزء جوسطح حقيقى سے مماس بهوگى وه "جزء لا يتجزئ" نيه مانى جائے تو كره جيقى پرخط متنقيم لائم أ

اثبات کی دیگر دو مشهور دلیلی : اگر در وال بخری اکوتلیم نہ کیا وار کہاجائے کہ ہر جزء کی (لا المبی نہایة) تقسیم ہوگی تواس صورت میں رائی کے دانداور پہاڑ میں کوئی فرق نہ ہوگاس لیے کہ تی کا بڑایا جھوٹا ہونا اجزاء کی قلت و کثر ت پرموتو ف ہے۔ اب جب دونوں (لا المبی نہایة) منقسم ہوئ تو پہاڑ کی ہر جزء کے مقابلے میں رائی کے داند کی جزء ہوگی ، لہذا پہاڑ رائی کے داند سے بڑاند ہوا ، حالانکہ بالبدا هت یہ بات معلوم ہے کہ پہاڑ رائی کے داند سے بڑا ہے۔ تواب ایک الی چیز ہوگی جو تقسیم نہ ہوگی جو تا ہوگی وجہ سے رائی کا داند پہاڑ سے چھوٹا ہوگا۔

دوسری دلیل بیہ کہ جم کے اجراء کا مجتمع ہونا جسم کی ذات کا تقاضا نہیں ہوتی، مثلا آگ کے لئے حرارت ذاتی ہے۔ آگ سے الگ بہوں ہوتی، مثلا آگ کے لئے حرارت ذاتی ہے، آگ سے الگ بہوناممکن نہیں)۔ اگرابیا ہوتا توجسم کی تقسیم نہوتی حالانکہ جسم کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب جسم کی جتنی تقسیم ممکن ہو، وہ اللہ تعالی بالفعل فرمادے۔ اور اللہ عزوجل اس پر قادر ہے کہ ایک ایسے جزء کی تخلیق فرمائے جس پرجسم کی تقسیم ختم ہول کاس پرقادر ہے کہ ایک ایسے جزء کی تخلیق فرمائے جس پرجسم کی تقسیم ختم ہول کار لے تو اللہ تعالی سے بجز کو دور کرنے کے اس جزء کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا تعالی سے بجز کو دور کرنے کیلئے اس جزء کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا کہ اس جزء کی مزید تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیا۔ لہذا اس جزء کی مزید تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیا۔ لہذا اس جزء کی مزید تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیا۔ لہذا اس جزء کی مزید تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیا۔ لہذا اس جزء کی مزید تقسیم اور یہی جزء لا بیتر کی ہے۔

### ان دلائل کا بطلان:

پھلی دلیل: "کرہ'کا سطح پررکھنے سے نقطہ (وجود میں) ثابت ہوتا ہے۔اس
سے"جزء لا پیخری" ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ کرہ کی سطح میں حلول، حلول طریانی یا
جواری ہے دلیل تب سیح ہوتی ہے جب نقطہ کامل میں حلول ،حلول سریانی ہو۔
حلول سریانی : حال کامل میں حلول اس طرح ہو کہ حال کی طرف الگ یت

اشارەھىي نەببوسكے۔

حسلول طریانی: حال کاجب محل میں طول اس طرح ہو کہ حال کی طرف الگ

ہے اشارہ حسی ہوسکے۔

دوسوی دلیل: یدرلیل بھی ضعیف ہے کہ ہم کا جھوٹا یا بڑا ہونا اجزاء کے کاظ سے نہیں بلکہ فی الحال اس شے نے جس کل کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کل کی وجہ سے شی وکو حجوثا یا بڑا کہا جا سکتا ہے۔

تیسوی دلیل اس وجہ سے ضعیف ہے کہ جسم کی بالفعل تقبیم ہونے کے بعد جوجزء خی جاتی ہے اس کی تقبیم ہیں ہوتی لیکن تقبیم ہوناممکن ہے بلکہ جسم تو اجزاء سے مرکب بی نہیں متصل واحد ہے۔

"جزءلا يتجزئ" كي فني كے دلائل بھي كمزور ہيں اس وجہ سے اس ميں امام

رازی نے تو قف کیا ہے۔

**የተ** 

سوال: "والمحدث للعالم هوالله تعالى" عبارت كاتوشي كرس-

جواب:

عالم کا بیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے یعنی وہ ذات جوواجب الوجود ہے اور اپنے وجود میں کسی کا بحتاج نہیں۔ کیونکہ اگر وہ ' واجب الوجود' نہ ہوتو (جائز الوجود ہوگا) بھر وہ خود عالم میں سے شار ہوگا اور عالم کا بیدا کرنے والا نہ ہوگا۔ بھی یہ بات یوں بھی کی جاتی ہے کہ مبداً ممکنات کا واجب ہونا ضروری ہے کیونکہ بیر مبداً اگر ممکن ہو تو جہتے ممکنات میں سے ہوگالہذا وہ ذات ممکنات کا مبداً نہ ہوگی ، کیونکہ کوئی تی عالی خاتی والت کے لئے علت نہیں بن سکتی۔ بلکدائی ممکن کیلئے بھی کوئی مبداً ہوگا۔ ای طرح بید ذات کے لئے علت نہیں بن سکتی۔ بلکدائی ممکن کیلئے بھی کوئی مبداً ہوگا۔ ای طرح بید سلسلہ چانا جائے گاجس سے تسلسل لازم آئے اور تسلسل باطل ہے لہذا تا بیت ہوا کہ

ممکنات کا مبداً ممکن نبیس ہو گا (بلکہ واجب ہوگا)۔اور عالم کا پیدا کرنے والا جائز الوجود نبیس ہوگا (بلکہ واجب ہوگا)۔

سوال: سلسل كے بطلان كى مشہوردليل (برهان تطبيق) ذكركرين؟

جواب:

تتلسل کے بطلان کی مشہور دلیل برھان تطبیق ہے۔ (برھان تطبیق یہ ہے کہ سب سے آخری معلول سے جانب ماضی کی طرف ایک سلسلہ الی غیر النھاری فرض کریں، پھراس آخری معلول سے ایک درجہ پہلے معلول (secondlast) سے ایک اور سلسلہ جانب ماضی میں الی غیر النھاری فرض کریں اب اگر پہلے سلسلہ کی ہرجزء کے مقابلہ میں دوسر سلسلہ کی ایک جزء ہوتو ناقص (لیعنی دوسر اسلسلہ) زائد (لیعنی پہلے سلسلہ) زائد (لیعنی چہلے سلسلہ) کے مقابلہ میں دوسر سے سلسلہ کی ایک جزء ہوتو ناقص (لیعنی دوسر اسلسلہ) زائد (لیعنی پہلے سلسلہ) کے مساوی ہوگا حالانکہ ناقص کا زائد کے مساوی ہونا محال ہے۔

اوراگر پہلے سلسلہ کی ہر جزء کے مقابلے میں دوسر سے سلسلہ کی جزء نہ ہوتو 
ثابت ہوجائے گا کہ پہلے سلسلہ میں دوسر سے سے زیادتی ہے۔ لہذا دوسراختم ہوجائے گا،
لیمنی متناہی ہوگا اور اس سے میبھی ثابت ہوگا کہ پہلا بھی متناہی ہے کیونکہ پہلا سلسلہ 
دوسر سے سلسلہ سے زائد ہے لیکن بقدرتناہی اور جومتناہی پر بفتررتناہی زائد ہوتو وہ بھی 
متناہی ہوتا ہے۔ اب پہلا سلسلہ بھی متناہی ہوگا۔

اب جبکہ خارج میں ایسے اور غیر متنائی نہیں پائے جاتے کہ جن میں سے سابق لاحق کی علت ہوتو اس وجہ سے تسلسل بھی متفق نہ ہوگا اور غیر متنائی (کہ سابق لاحق کی علت ہوتو اس وجہ سے تسلسل بھی متفق نہ ہوگا اور غیر متنائی (کہ سابق لاحق کی علت ہو) کا پایا جانا محال ہے لہذا تسلسل کا پایا جانا بھی محال ہے۔

سؤال: "الواحد يعنى ان صانع العالم واحد ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الاعلى ذات واحدة والمشهور فى ذلك بين الممتكلمين برهان التمانع المشار اليه بقوله تعالى لموكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا". عبارت كارجمه وتشرح كرير برهان تمانع كياب كله (لو) كامقتضى يب كماضى عن امر ثانى بسبب انقاء اول كمتنى بهذا "ليو كسان فيهما" يماضى عن اعرفانى بسبب انقاء اول كمتنى بهذا "ليو كسان فيهما" عاضى عن تعدوا لهمكن في ثابت مولى ندكم ظلق -جواب تحريركيل فيهما" عاضى عن تعدوا لهمكن في ثابت مولى ندكم ظلق -جواب تحريركيل وكسان

قوجمه: الواحد لينى صانع عالم ايك باوريمكن بين كدواجب الوجود كامفهوم ايك ذات كے علاوه كى اور يرجمي سيا آئے ، متكلمين كے نزد يك اس مسئله ميں برھان تمانع مشہور ہے جس كى طرف 'لو كسان فيھ ما آلھة الا الله لفسدتا" سے اشاره كيا ہے۔

بردهان تعمان عمان کی تقریر: اگر دواله ممکن ہوتے توان کے درمیان تمانع مکن ہوتا کے ایک تاریخ کا اور تمانع اس ہوتا کے ایک تاریخ کا اور تمانع اس ہوتا کے ایک تاریخ کا اور تمانع اس محکن ہے کہ حرکت وسکون میں سے ہرا یک فی نفسہ امر ممکن ہے، جو کہ بالکل ظاہر ہے، اوراس طرح ان دونوں سے ارادہ کا تعلق میں کوئی مدافعہ تو دومرادوں کے درمیان ہے ۔ اس لیے کہ اراد تین کی تعلق میں کوئی مدافعہ تو دومرادوں کے درمیان ہے ۔ یعنی فی نفسہ دو (ارادوں) کا اجتماع ممکن ہے ۔ مردو (مرادوں) کا اجتماع ممکن ہے۔ مردو (مرادوں) کا اجتماع ممکن ہے۔ مردو (مرادوں) کا اجتماع ممکن ہیں۔

تواس وقت جب ایک نے حرکت زید کاارادہ کیا اور دومڑے نے زید کے سکون کاارادہ کیا، تو تین صور تیس ممکن ہیں کہ یا تو دونوں امر حاصل ہو نگے (یہال پر اجتماع ضدین ہے جو کہ محال ہے) یا بچھ بھی حاصل ندہوگا لیمنی دونوں کاارادہ پورانہیں ہوگا (یہاں پر دونوں کا جزلازم آتا ہے)۔ یا ایک کاارادہ پوراہوگا اور دوسرے کانہیں ہوگا (یہاں پر دونوں کا بجزلازم آتا ہے)۔ یا ایک کاارادہ پوراہوگا اور دوسرے کانہیں

(توایک کا بخز لازم ہوگا) اور بخز صدوت وامکان کی نشانی ہے اس لیے کہ بخز میں بختا ہی ہے۔ کہ وہ اپنی مراد کے حصول میں اس بات کامختاج ہے کہ اس کی مزاحمت نہ کی جائے اور بیاحتیاج نقص ہے، جو کہ وجو ب کے منافی ہے۔ لہذا امکان تعدد متلزم ہے امکان تمانع کو، اور میں تانع کو، اور جس ہے مال لازم ہووہ خود بھی محال ہے لہذا تعدد محال ہو ، اور جس ہے محال کو، اور جس ہے محال کا زم ہووہ خود بھی محال ہے لہذا تعدد محال ہو گیا۔

''لوکان فیعما'' میںکلمہ (لو)کے مقتضی پر اعتراض:

اگر بیاعتراض ہو کہ کلمہ (لو) کامقضی (علی ماذکرہ النحاۃ) بیہ ہے کہ ماضی میں امر ٹانی بسبب انتقاء اول کے منتقی ہے، جیسے: اگر تو میر ہے پاس آیا تو میں تہمیں عطا کروں گا، تو ہجھند بنا (انتقاء اعطاء) بسبب ند آنے (انتقاء تجی ء) کے ہے۔ لہذا بید آیت عدم تعدد کے لئے ججہ اقناعیہ نہیں بن سکتی، صرف اتنی دلالت ہے کہ زمانہ ماضی میں بسبب انتقاع تعدد کے فساد نشی ہے۔ اور دوسری بات کہ ماضی کے ساتھ کیوں مقید کیا حالانکہ مقصود ہرزمانہ میں انتقاء تعدد ہے۔ تواسری ہواب بیہ ہے کہ ہاں ہم سنیم کرتے ہیں کہ (لو) اصل لغت میں اس نفی کیلئے وضع ہے لیکن بھی (لو) کا استعال صرف اتنا ہوتا ہے کہ شرط کے منتی ہونے کی وجہ سے جزاء منتقی ہے، تو پہلا اعتراض ضم ۔ جیسے کہا ختم ۔ اور "مین غیبر دلالہ علی تعین الماضی" سے دوسر الاعتراض ختم ۔ جیسے کہا جائے: "لمو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر" اگر عالم قدیم ہوتا تو البتہ غیر متغیر ہوتا اس کاتعلق بھی جمیج زمانوں سے ہے۔ منتغیر ہوتا اس کاتعلق بھی جمیج زمانوں سے ہے۔

"وقد يجاب بأن انتفاء التعدد في الماضي كاف اذا الحادث لا يسكون الها". يعني يهال برايك الزامي جواب بحي ممكن م كرز مانه ماضي مين بسبب انتفائ تعدد كفسا دنتي مها وتربيهي استدلال ك لئ كافي م كه جو ماضي ميل موجود بنيل تقاوه حادث بوگا و رحادث " اله "نبيل بوتا

اصل میں (لو) دومعنوں کیلئے استعال ہوتا ہے بھی زمانہ ماصنی میں استعال ہوتا ہے اور بھی منقطع عن الزمان ہوتا ہے۔واللہ اعلم اور بھی منقطع عن الزمان ہوتا ہے۔واللہ اعلم

#### 000000000

سوال: "و لا يسخر ج من علمه وقدرته شيء .... وعامة المعتزلة: إنه لايقدر على نفس مقدور العبد". الله تعالى كعلم وقدرت يرا يك نوت الكيس

#### جواب:

الله تعالی کے علم اور قدرت سے کوئی شیء خارج نہیں الله تعالی کے علم و قدرت میں اشاعرہ کا فد ہب ہے کہ بید دنوں الله تعالی کی ذات پر زائد ہیں۔ عبارت میں 'شیء' علم وقدرت دونوں کے لئے ثابت ہے کین علم کے لئے 'شیء' اور ہے اور تب کیونکہ الله تعالی کا علم ''مقدورات' سے زیادہ اور قدرت کے لئے 'شیء' اور ہے۔ کیونکہ الله تعالی کا علم ''مقدورات' سے زیادہ ہے، ذات وصفات اور محال ''معلومات' تو ہیں کیکن مقدورات نہیں۔ مقدور ہروہ 'نشیء' ہے جومکن ہو، عبارت میں اختصار کی وجہ سے علم وقدرت کو جمع کر دیا۔ محال مقدور نہیں اور اس پر عدم قدرت نقص نہیں اس لیے کہ محالات کے ساتھ ادادہ کا تعلق محال ہے تو ہی جو بھی نہیں۔

اگراللہ قد أحاط بِكُلِّ شَيْء عِلْمَا"

فسلاسفه كا مذهب: ان كالشال كم كم كرارك مل كما الشال والشال من كما الشال الشال الشال المناب كرا الشال المناب المنا

عزوجل کی قدرت میں ان کا نظریہ ہے کہ اللہ عزوجل ایک سے زیادہ پر قادر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی من کل الوجود واحدہ، اور واحد سے صرف واحد صادر ہوتا ہے، بلکہ ہم کنٹر اجزاء پر شمال ہے، بلکہ ہم کنٹر اجزاء پر شمال ہے، بلکہ اللہ تعالی نے جو ہر مجردواحد کر تخلیق فر مایا جس کوفلاسفہ قل کہتے ہیں، اور باتی سب اسی عقل کے مرہوں منت ہیں۔

دهریه کا مذهب: دہریہ نے کہا کہ اللہ تغالی اپی ذات کوہیں جانتا ، انکی دلیل ہے
ہے کہ علم عالم اور معلوم کے درمیان ایک نسبت ہے اور نسبت تغائر طرفین کو جا ہتی
ہے۔اس کا جواب ہے کہ یہاں پر تغائر اعتباری کافی ہے جیسے کہ جمیں ہمار نفوس
کا علم ہے۔دوسرا جواب کہ تم نے جو ذکر کیا ہے بیلم حصولی کے ساتھ خاص ہے اور
این نس کاعلم حضوری ہے۔

نسط ام کا مذھب: نظام (معزی) کہنا ہے کہ اللہ تعالی جمل اور فیج کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ،اس کی دلیل سے کہ باوجود علم کے بری چیزئ تخلیق (خلق فیج مع العلم) شر ہے اور بغیر علم کے جمل ہے، اور دونوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرسکتے ۔جواب: اللہ تعالی سے کوئی شی وقتیج نہیں اللہ تعالی کیلئے اس کی خلق میں تصرف ہے کیف بیٹاء (اللہ عز وجل نے امتحان کے لئے خیروشرکو پیدا فرمایا، پھراس برائی کا ارتکاب فیج ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے)۔ دوسری بات سے کہ بید دلیل عدم خلق پر دال ہے جبکہ ہمادا مدی عدم قدرت ہے تو اس سے بھی اس کے غرب کا بطلان ظاہر دال ہے جبکہ ہمادا مدی عدم قدرت ہے تو اس سے بھی اس کے غرب کا بطلان ظاہر

اب القاسم البلغى كا مذهب: بلخى كاكبنا ہے كہ اللہ تعالى بندے كے مقدور كى مثل پر قادر ہيں۔ (لينى بندہ جس پر قادر ہے اس كے مثل پر اللہ تعالى قادر بندہ كار نہيں) ورند بندہ كا اللہ كے مماثل ہونالازم آئے گا۔

اس کی دلیل ہے ہے کہ جب اللہ تعالی نے جواہر کو حرکت دی اور پھر بندے نے دی تو بالکل ظاہر ہے کہ مید دونوں حرکتیں ماہیت میں مختلف ہیں۔ جواب ہے کہ اللہ کی قدرت از کی اور قدیم ہے اور بندہ کی قدرت ممکن اور حادث ہے۔ اس وجہ سے مماثلت ممکن ہی نہیں۔

ووسری دلیل دیتا ہے کہ فعل عبد طاعت ہے کہ (ان است عدم ل عدلت صلح )، یامعصیۃ ہے، یاعبث ہے۔ جبکہ فعل حق سب سے منزہ ہے، اللہ کا فعل نہ طاعت ہے نہ معصیت اور نہ ہی عبث ( یعنی: بندے کے افعال پر ثواب وعقاب متر تب ہوتا ہے جبکہ اللہ عزوجل کے افعال پر کوئی ثواب وعقاب کا تصورتیں )۔

ابوالقاسم المبنی کا قول معتبر نہیں کیونکہ افعال پر ثواب وعقاب کا متر تب ہونا باعتبار عوارض و دواعی کے ہے۔ باعتبار ذات کے نہیں۔ جبکہ فعل حق عوارض و دواعی

معتزله کا مذهب : معزله کمتے بین که الله تعالی اداده کرے کہ بندے میں بیعلی جو بندے کا عین فعل ہے۔ ان کی دلیل کہ الله تعالی اداده کرے کہ بندے میں بیعلی پایا جائے اور بنده اس اداده کے عدم کا اداده کرے اگر دونوں واقع ہوئے تو اجتماع نقیصین ہوگا اور اگر نہ پائے گئے تو ادتفاع نقیصین ہوگا اور اگر ایک پایا گیا تو ایک کو قدرت نہ ہوگی اور ہم نے فرض کیا تھا کہ بنده قاور ہے۔ جواب : بندے کی قدرت کی تدرت نہ ہوگی اور ہم نے فرض کیا تھا کہ بنده قاور ہے۔ جواب : بندے کی قدرت کی تدرت کی تدرت کی تدرت کی تابی ہیں کہ بندے کی قدرت سے قدرت حق اقوی ہوتے تو اور ہم کہتے ہیں کہ بندے کی قدرت سے قدرت حق اقوی ہوتے اور بندے اس کا مقد ورواقع ہوگا ، اور عبد کی قدرت کی قدرت سے قدرت حق اقوی ہوتے اور بندے کا بجزی النہیں۔

**አ**ል አ ል ል ል ል ል ል ል

س بین دات بین یا الله تعالی کی صفات ثمانیه پرنوٹ تحریر کریں، بینین دات بین یا غیر؟ کرامیه بمعتزله، فلاسفه، کاموقف بالدلائل تحریر کریں؟

#### جواب

الله تعالی کی صفات تمانیه به بین: الحیاة ، العلم ، القدرة ، الاراده ، النکوین ، السمع ، البصر ، الکلام ۔ اشاعره کے نزدیک صفات (7) بین ، جو اس قول میں جمع بین بنسمی معلیم قدیس والسکلام له \*\*\* إداحة و که ذلك السمع والب صبر " . جبکه ماترید بیان پرصفت" تکوین "کابھی اضافه کرتے ہیں ، یول ان کے نزدیک صفات (8) ہیں ۔ جبکہ اشاعرہ کے نزدیک (تکوین) قدرت وارادہ میں بی شامل ہے ، بیتمام صفات ثبوتیہ ہیں ۔

"ولسه صفات ازلیه قبائسه بذاته وهی لاهو و لاغیره" الله تعالی کی تمام صفات ازلیه بین جوالله تعالی کی ذات کے ساتھ قائم بین اور بیصفات الله تعالی کی ذات کے ساتھ قائم بین اور بیصفات الله تعالی کی ذات کے عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں۔ بلکہ ان صفات کامفہوم ذات کے مفہوم پرزائد ہے۔ حقائق صفات ، حقیقت ذات پرزائد بین ۔ (ند بہب اشاعرہ)۔ برزائد بین سے کہ الله تعالی (عالم، قادر، جی مشکلم) ہے۔ اور عرف شرعایہ بات ثابت ہے کہ الله تعالی (عالم، قادر، جی مشکلم) ہے۔ اور عرف

ولفت سے معلوم ہے کہ یہ تمام صفات (واجب الوجود) کے مفہوم سے زائد معنی بردال
ہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ بیصفات ذات باری کے مترادف بھی نہیں ، ورخمل ضحے نہ
ہوگا۔ بلکہ حمل التی علی نفسہ لازم ہوگا۔ وجہ بیہ ہے کہ اگر علم وقد رت ذات کا عین ہوتو
علم وقد رت کا مفہوم ایک ہوگا (یعنی ان دونوں میں ترادف لازم ہوگا) اور یہ باطل
ہے۔ بلکہ ہرایک صفت الگ سے ثابت ہے وجہ بیہ ہے کہ شتن کسی تی و پرسچا آئے تو وہ
جا ہتا ہے کہ ما خذ اجتقاق بھی سچا ہوتو جب بی ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالی عالم ہے تو اس
کیلئے صفت علم ثابت ہوئی۔ و ہکذا۔ تیسری بات بیہ ہے کہ بی تمام صفات قائم بذات

### Marfat.com

الله بين اوربيطا ہر ہے اس ليے كه شيء كى صفت وہ ہوتى ہے جواس كے ساتھ قائم ہو۔

## معتزله کا مذهب :

صفات باری تعالی میں معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالی قادرتو ہے کین بغیر قدرت کے اور عالم ہے بلاعلم، یعنی صفات بغیر تا نیر کے نابت کرتے ہیں۔ انکا مذہب ظاہر البطلان ہے، بیتر ایسا ہی ہے کہ کوئی کے "ججراسود ہے" کیکن صفت مذہب ظاہر البطلان ہے، بیتر ایسا ہی ہے کہ کوئی کے "ججراسود ہے" کیکن صفت (سواد) اس کیلئے نابت نیس۔

معتزله کاند بقرآن وحدیث اوردیگراصول کے بالکل خلاف ہے۔ کثیر قرآنی نصوص اس بات پرشاہد ہیں کہ اللہ تعالی کی صفت (قدرت علم) ودیگر صفات اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ مثلاً: "إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ قَلِدِيرٌ"، اس طرح اللہ عزوجل کے متا اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ مثلاً: "إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ قَلِدِيرٌ"، اس طرح اللہ عزوجل کے تمام افعال یقید اور محکم ہیں۔ ان افعال کا صدور بھی اللہ تعالی کے علم وقدرت کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔

# اصل اختلاف کیا ھے؟

اختلاف علم وقدرت میں نہیں ہے جو کیفیات سے ہیں بلکه اختلاف اس
بات میں ہے کہ جیسے ہمارے ایک عالم کولم ہوتا ہے وہ عرض ہے اور اس کی ذات کے
ساتھ قائم ہے اور اس کی ذات پر زائد ہوتا ہے۔ تو کیا صافع عالم کی صفات بھی آسکی
ذات پر زائد ہیں؟ فلاسفہ اور معتزلہ نے گمان کیا کہ اللہ تعالی کی صفات عین ذات
ہیں، جب انکا معلومات کے ساتھ تعلق ہوتو اللہ عزوجل کو (عالم ) کہا جاتا ہے، اور
جب مقدورات سے تعلق ہوتو (قادر) نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی عالم ہے بذات (الا

معتزلہ پرایک اعتراض ہے کہ اگر صفات عین ذات ہوتو پھرتکٹر ذوات لازم ہوگا اور میرباطل ہے۔ معتزلہ اسکا جواب مید سینتے میں کرذات میں تکٹر نہیں بلکہ تعلقات میں تکٹر ہے اوروہ ذات سے خارج ہیں۔

کوامیه کا مذهب: الله تعالی ک صفات میں کرامیکا فد جب بیے کہ الله تعالی کی سے کے الله تعالی کو سے صفات تو ثابت ہیں گین ماسوی قدرت کے باتی حادث ہیں۔ اسلے کہ سمح کو (وجودِ مسموع) اور بھرکو (وجود مبھر) کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے، اور (وجودِ مسموع ومبھر) دونوں حادث ہیں۔ ان کے جواب میں کہا گیا ہے کہ حدوث تعلق سے صفات کافی نفسہ حدوث لازم نہیں آتا، الله عزوجل کی صفات محدوث عادث ہے۔ اور دوسرا جواب میں کی صفات قدیم ہیں ان کا تعلق وجودِ مسموع ومبھر سے حادث ہے۔ اور دوسرا جواب میں کہ حوادث کا قیام اللہ کی ذات کے ساتھ کال ہے لہذا ان کا قدیم درست نہیں۔

**ተተተተተ** 

سوال: الله تعالی کی صفات ثبوتیه اور صفات سلیمه پرایک نوت تکھیں؟
جواب: الله تعالی کے تمام اساء حسین بیں اور تمام صفات علیا بیں۔ تمام صفات بیں
کمال ومدح ہاور چونکہ رب کامل ہے تو اس کی صفات بھی سب کمال والی بیں جیسے
کہاللہ تعالی کاارشاد ہے (ولسلہ الاسسماء السحسنی) اور (ولسلنه السمثل
الاعسلسی) لیمنی اللہ تعالی کے تمام اوصاف کامل بیں لہذاوہ صفات جس میں من وجہ

كال اور من وجد تقص مو، ان سے اللہ تعالی متصف نہیں مثلاجسم كامونا، جز میں مونا، عرض وجہت وغیر ذلك اس وجہت مصنف نے فرمایا: "لیس بعرض و لا جسم ولا جسم ولا جسم ولا جوهر . . . . ولا یشبهه شيء "اس سے بیمی تابت مواكه صفات نقص كے

ساتھ اللہ تعالی کومتصف کرناممنوع ہے مثلاموت، جہل، بجز مجی، وغیر ذلک جیسا کہ رب کریم نے خودان صفات سے اپنی یا کی بیان فرمائی جن کی نبیت مشرکین رب تعالی

رب رہے وورس صفات مصاب بی با بی بیان رمان وان میں مہدد کی طرف کرتے تھے فرمایا (سبحان الله عما یصفون)۔

صفات البوتيه وسلبيه: الترتعالي مفات روسم يرس

عسفسات ثبوتیسه: وه صفات جن کوالد عزوجل نے اپنے لئے ثابت فرمایا مثلا حیات علم، قدرت .

صفات سلبیه: وه صفات جن کی الله عزوجل نے اسپینفس سے فی فرمائی مثلا ظلم وغیره د

صفات سلبیہ بین بید نظر رہے کہ جس صفت کی اللہ عزوجل سے نفی ہوگی اسکی ضد اللہ عزوجل کیلئے ثابت ہوگی۔ کہ صفات سلبیہ بین نفی محض باعث کمال نہیں ہے۔ مثلا اللہ عزوجل کیلئے ثابت ہوگی ہے۔ (وکا یہ فلیلم رکبنگ آخدا) اب اس کی ضد ثابت ہے اور وہ اللہ عزوجل کا''عاول' ہونا ہے۔ اللہ عزوجل سے نیند کی نفی گئی ہے۔ (لا تَدَاّ خُدُهُ مِسِنَةٌ وَکَلا مَوْمُ ) کیونکہ اللہ عزوجل کمال حیات وقیومیت کی صفات ہے۔ (لا تَدَاّ خُدُهُ مِسِنَةٌ وَکَلا مَوْمُ ) کیونکہ اللہ عزوجل کمال حیات وقیومیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ عزوجل کمالات وقدرت کی صفات سے متصف ہے۔ اللہ عزوجل کمالات وقدرت کی صفات سے متصف ہے۔ اللہ عزوجل کمالات وقدرت کی صفات سے متصف ہے۔ اللہ عزوجال کمالات وقدرت کی صفات سے متصف ہے۔ اس طرح تمام صفات بین نفی محض نہیں کیونکہ نفی میں ہواور اس کے بارے میں کہا جائے" بینا قرمانی انسان ہواور ساتھ کی کی قید میں کہی ہواور اس کے بارے میں کہا جائے" بینا قرمانی شمیل کرنہیں سکتا اللم کرنہیں سکتا گلم کرنہ کو میں کی کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کرنے کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو میں کو کرنے کی کو کرنے کرنے کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے ک

صفات ثبوتیه کی تقسیم: صفات جُوتیک دوسمین بین: صفات خوتیک دوسمین بین: صفات فات جوتیک دوسمین بین: صفات فاتید، صفات فاتید، صفات فعلید

صفات ذاتیه: وهمفات جن کے ساتھ اللہ تعالی ازل سے متصف ہے مثلا حیات، علم ، قدرت ، جو کہ صفات ثمانیہ میں بیان کی جاتی ہیں۔
صفات فعلیه: وه صفات جو اللہ عزوجل کی مثبت کے ساتھ متعلق ہیں مثلا طلق ، رزق ، کلام ، احیاء وغیر ذالک یعنی اللہ نے جب جا ہا محلوق کو پیدا فرمایا اس

طرح رزق چاہے کی کو دے یا نہ دے زیادہ دے یا کم دے، چاہے تو کسی کو زندگی دے اور کسی کو موت بعض صفات الی بھی ہیں جن میں دونوں با تیں جمع ہیں یعنی ذاتیہ بھی ہیں اور فعلیہ بھی مثلا کلام کیونکہ اصل صفت کے اعتبار سے میصفت ذاتی ہے کہ اللہ از ل سے متکلم ہے اور اس اعتبار سے کہ کلام اللہ عزوجل کی مشیت پر مخصر ہے صفات فعلیہ میں سے ہے۔

 $^{4}$ 

سوال: صفات سلبيه كون كون ي بي مخضر تشريح كريى؟

**حبواب**: يهال بركل بيندره صفات كابيان هيه ان كى مختفروضاحت كى جاتى

( **ليس بعوض**)): الله عزوجل عرض بين كيونكه عرض اينة قيام مين غير كافتاح ہے اور عرض کا بقاء منتع ہے۔ کیونکہ اگر عرض کے لیے بقاء ہوتو عرض کا عرض کے ساتھ بقاء ہوگا اور بیرمحال ہے(ایک عرض کے ساتھ دوسر اعرض قائم نہیں ہوتا) کیونکہ عرض خود مخیز نہیں تو کوئی اور اس کے واسطہ سے کیے مخیز ہوسکتا ہے۔ (( ولا جسم )): الله عزوجل جسم بھی نہیں کیونکہ جسم جواہر مفردہ سے مرکب ہوتا ہے۔ اورجسم مخیز ہوتا ہے بینی کسی مکان میں ہوتا ہے اور بیددونوں باتیں حدوث کی نشانيال بين كيونكهمركب ايين اجزاء كااور متحيز اين حيّز كامحتاح بوتاب اوراحتياج ممکن کا خاصہ ہے اور اللہ عزوجل نہمکنات میں سے ہے اور نہ حادث کے بیل سے۔ (( **ولاجو هو**)): جارے نزدیک جو ہر'جزءلا یجزی' ہے اور متحربھی ہے اور جسم کاایک جزء بھی ہے اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے۔ فلاسفہ کے زویک جو ہرممکنات كاندرواخل ب-فلاسفه"ماحصل في الذهن" كي تقيم مين مفهوم كي دوسمين بناتے ہیں۔ایک واجب، دوسری ممکن۔ پھرمکن کی دوشمیں بناتے ہیں ایک جوہراور

ووسرى عرض\_

فلاسفہ جو ہرکی تحریف کرتے ہیں "الموجود لا فی موضوع مجردا کے۔ ان او متحید ا" وہ موجود جول کامحاج نہ ہوجا ہے وہ مجردات سے ہومثلاً عقل کیونکہ یہ مادہ، جہت، مکان سے مجرد ہے۔ یا وہ مخیز ہومثلا جسم، هیولی، صورت بہر حال جو ہران کے زدیک ممکن ہے اور امکان وجوب کے منافی ہے۔ اس وجہ واجب تعالی پر"جو ہر" کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔

یہاں پرایک اہم بات ہے کہ محمد فرقہ نے اللہ عزوجل پرجو ہراورجہم کا اطلاق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ عزوج کی علم ما جسل کی طرح ایک جسم ہے کری پر مشمکن ہے اور کری سے بوجھ کی وجہ ہے آوازیں نکل جاتی ہیں جیسے دیگر کے ہاتھ وغیرہ بھی اجزاء ہیں ای طرح اللہ کے بھی ہیں۔ مجسمہ کا بہ قول خلاف شرع اور مخالف اجماع ہے۔ ای طرح نصاری نے بھی اللہ کو تین میں سے ایک مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب این اور روح القدی مل کرایک خدا ہے۔

( والمسطق این الله عزوجل صورت اور شکل والا بھی نہیں جیسے انسان کی شکل وصورت ہوتی ہے کیونکہ صورت وشکل جسم کا خاصہ ہے۔ جو کہ کمیات (طول عرض عمل عمق ) اور کیفیات (الوان ، استفامة ) سے حاصل ہوتی ہے۔

( ولا مسحد دور): الله عزوجل محدود بھی نہیں اللہ عزوجل کی شعد ہے اور شد

نهایت۔

(( ولا معدود)): الله تعالى عددوكش ن والا بهمي نين لين كيات متصله (خط المعلى المعنى كيات متصله (خط المعلى المول عرض) اور كميات منفصله مثلا اعداد (٢٠٢٥) كالحل نيين أوربيه بالكل فلا بر المها كونكه كميات متصلة محمق المواد اعداد كالمحل الحل وجه سي نيين كه الله كانت كيونكه كميات متصلة من بكه الله واحد حقيق المراء بين مدينات بين بلكه الله واحد حقيق هي -

نوب ''واحد هیقی'' سے مراد ہے اکیلاجس کے ساتھ دوسر امتصور ہی نہ ہو۔اللہ عزوجل ازل سے''وحدت ذاتی '' کے ساتھ متصف ہے۔

## وحدت کی مزید تین قسمیں :

المن المن المن على مين ال كالمفهوم ب، دوكا نصف كهاجا تاب: "المواحد المن الاثند".

کے: واحد جنسی علم منطق میں وحدت جنسی سے مراد ہے جس کی جنس ایک ہوں ،اس کے خت مختلف انواع ہوتے ہیں ،مثلا حیوان ایک جنس ہے،جسم نامی ایک جنس ہے۔

کے خت مختلف انواع ہوتے ہیں ،مثلا حیوان ایک جنس ہے،جسم نامی ایک جنس ہے۔

کے: واحد نوعی لیعنی نوع کا ایک ہونا ،اس کے تحت افراد ہوتے ہیں ،مثلا انسان نوع ہے۔ مرس نوع ہے۔

ان تیول و صدات میں کی کے ساتھ بھی اللہ کو واحد مانا در حقیقت شرک ہے۔

( ولا متبع من ولا متبع فی اللہ کا متبع اللہ کا دائی اللہ کے منافی ہے۔ وہ شیء جواجزاء والی ہو، تالیف وجع کے منافی ہے۔ وہ شیء جواجزاء والی ہو، تالیف وجع کے وقت متبعض و تجزی ہوتی ہے۔

وقت مرکب ہوتی ہے اور انحلال و تفریق کے وقت متبعض و تجزی ہوتی ہے۔

( وقت مرکب ہوتی ہے اور انحلال و تفریق کے وقت متبعض و تجزی ہوتی ہے۔

( وقت مرکب ہوتی ہے اور انحلال و تفریق کے وقت متبعض و تجزی ہوتی ہے۔

اورہم نے بیان کردیا ہے اللہ مقادیر واعدادے پاک ہے۔

((واليوصف بالماهية)): لين كسي شير كساته من شرك بين كريك بين كالم الله كريك بين ما هو كري بين من ما هو كري بين ما كر

مجانست کے معنی ہیں''الاتحاد فی انجنس'' اور جنس کے دومیعانی ہیں۔جنس منطقی جنس لغوی جنس لغوی عام ہے یعنی ہروہ جنس جس سے عموم وشمول ہومثلا انسان بیجنس لغوی

ہے(اگر چیمنطق میں نوع ہے) یہاں پرعلامہ تفتازانی نے جس منطقی مرادلیا ہے۔

جنس منطقی کی تعریف: 'دکلی مقول علی کثیرین خلفین بالحقائق فی جواب ماهو'۔
دوسری بات بیہ ہے کہ متجانسات (ایک جنس میں سے سی شیء) کا دیگر مشتر کات سے
ضول کی وجہ ہے تمیز ہوتی ہے ادراس سے ترکیب لازم آتی ہے اور ترکیب وجوب
کے منافی ہے۔

( وایوصف بالکیفیة )): الله عزوجل کسی کیفیت (حرارت ، برودت ) سے بھی متصف نہیں کیونکہ یہ تمام اجمام کی صفات ہیں اور اللہ جسم سے پاک ہے۔

( والا یقسمکن هی مکان )): الله عزوجل کسی مکان میں مشمکن نہیں وجہ یہ ہے مشمکن کامعنی ہے۔ ایک بُعد کا دوسر نے بُعد میں نفوذ۔ بُعد کی دوسمیں ہیں بعد عرضی ، بعد جو ہری۔

بعد جو ہری۔

بعد عوضى: اس كوموبوم بھى كہا گيا ہے اس سے مرادوہ امتداد (درازى) جوجسم كے ساتھ قائم ہو۔

بعد جوهوی: اس کو بعد وہمی کھی کہا گیا ہے لیبنی وہ امتداد جوخود قائم ہو۔ بیان کے نزدیک جوخلا کو مانتے ہیں مثلا افلاطون کہتا ہے کہ ایک بعد ایسا بھی ہے جو بالکل خالی ہے اس کوخلا کا نام دیا گیا ہے۔

نوٹ فلا فی روح سے خالی ہے ورنہ چا ندسیار سے وغیرہ تو خلا میں ہیں۔

الستا صل: شمکن میہ ہے کہ ایک شیء دوسری شیء میں قرار حاصل کر لے مثلا انسان

سری پریاز مین پر بیٹھ کر قرار حاصل کر ہے تو کہا جائے گا کہ انسان شمکن ہے یعنی

مکان والا ہے۔

سے گھنٹے کا ،گھنٹول سے دن کا ، دنول سے مہینوں کا ،اور مہینوں سے سال کا ،اور سالوں سے عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

فلاسفہ کے نزدیک زمانہ سے مراد حرکت کی مقدار ہے (ارسطوکہتا ہے کہ فلک اعظم کی حرکت زمانہ ہے کہ فلک اعظم کی حرکت زمانہ ہے ) بہر حال اللہ تعالی حدوث سے بھی پاک ہے اور مقدار سے بھی پاک ہے لہذا اللہ تعالی برزمان کے جاری ہونے کا اطلاق درست نہیں۔

نوٹ: جن صفات سے اللہ تعالی کامنزہ ہونا بیان کیا گیا ہے مثلا اللہ جسم نہیں ،عرض نہیں وغیرہ ان سب سے باری تعالی کے منزہ ہونے کی بنیاد ریہ ہے کہ ان سب با توں میں امکان اور حدوث کا شائبہ پایا جا تا ہے اور امکان وحدوث واجب الوجود کے منافی ہیں لہذا ان صفات سے اللہ تعالی منزہ اور پاک ہے:

( ولا یشبقه شهیء): الله تعالی کے مشابی یعنی مماثل کوئی چرنہیں مشابہت کا الله عنی کیف میں شریک ہونا ہے (مثلا کاغذاور ہاتھی کے دانت سفیدی میں مشترک بیں کئی کیف میں شریک ہونا ہے (مثلا کاغذاور ہاتھی کے دانت سفیدی میں مشترک بیں کئیکن یہاں پر چونکہ بیر مراد نہیں اس وجہ سے شارح نے ای لا بماثلہ کی قید لگائی (اشتراک فی القید کی فی سابقہ عبارت ولا یوصف بالکیفیہ میں ہوگئ ہے)۔
ممثالت کے دومعانی ہیں: (۱): اشحاد فی الحقیقة بعنی دو چیزوں کا تمام ذاتیات میں شریک ہونا مثلا افرادانسان کی حقیقت ایک ہی ہے اس معنی کے لحاظ سے کسی بھی چیز کا شریک ہونا مثل نہ ہونا بالکل ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے اللہ کے سواللہ تعالی کوئی جی اس حقیقت میں مشترک نہیں۔

(۲) بمما ثلت کا دوسرامعنی: دو چیزوں کا بول متحد ہونا کہ ہرایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکے اس معنی کے لحاظ سے بھی کوئی چیز اللہ تعالی کے مماثل نہیں کیونکہ کوئی بھی شی مسی بھی صفت میں اللہ تعالی کے قائم مقام نہیں ہے۔

((وهسى لا هسو ولا غيره)): معزله كوجب بيا شكال مواكدا كرالله تعالى كل

صفات كوقد يم مانا جائة تعدد قد ماء لازم جوگا تعدد قد ماء كانظرية "توحيد" كمنافي ہے نصاری صرف تین قد ماء لیعنی (اب،ابن،روح) ماننے کی دجہ سے کافر ہیں تو پھر سات یا آٹھ قند ماء ماننے کی وجہ ہے بھی کفرلازم ہوگامصنف نے اس اشکال کاجواب (وهی لا ہوولا غیرہ) ہے دیا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات ذات باری تعالی کاعین بھی نہیں اورغيربهي نبيس لبذامن وجهربي صفات الله نتعالى كاغيرنبيس توان كيونديم مونع سي غير الله كاقديم مونالا زمنبيس آئے گا۔ دوسرى بات بيہ ہے كه مطلقا تعدد قد ماء محال نہيں بلكه قد ماء متغائره کا تعدد محال ہے اور ہم جن صفات کو قدیم سکتے ہیں وہ متغائر نہیں (نہ ذات باری تعالی کے متفائز ہیں اور نہ ہی آپس میں متفائز ہیں ) جب کہ نصاری نے اگر چہا قائیم ٹلاشے درمیان تغائر کی صراحت نہیں کی مگر انھوں نے الی بات کہی ہے جس سے ان تینوں قد ماء کے درمیان مغائرت لازم آتی ہے کیونکہ ان کاعقیٰدہ ہے کہ تین اقانیم ہیں ایک وجود جس کولفظ (اب سے تعبیر کرتے ہیں) ڈوم علم جس سے لفظ (ابن) ہے تعبیر کرتے ہیں سوم حیات جس کو (روح القدس) سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقنوم علم اللہ تعالی کی ذات ہے عیسی عَلَیْلِتَلِمِان کی طرف منتقل ہو گیا اس طرح انھوں نے انفکاک وانتقال کو جائز قرار دیالہذا ا قانیم ثلاثہ میں تغائر لازم آیا كيونكه تغائر كامعنى ہے ايك كا دوسرے سے انفاك وانتفال اور بيدانھوں نے مانالہذا تغائركو مانا اوراشاعره صفات ميس انفكاك وانتقال كوجائز قرارنبيس ويتحلبذا صفات کوقد یم کہنے ہے ان پرتعد دفتہ ماء کاالزام عائد ہیں ہوگا۔ سؤال: (وهي لا هو ولا غيره) پراشكال اوراسكا جواب

اعزاض بیب کرعینیت اورغیریت ایک دوسرے کافیض بیل کیونکہ دو چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا عینیت ہے اور دونوں کے مفہوم کا ایک نہ ہونا غیریت ہے۔ مصنف کی بات سے عینیت وغیریت دونوں کی فنی ہوتی ہے نیے نیا ہرار تفاع نقیض ہے جبکہ اصل میں اجتماع نقیض ہے کیونکہ جب کہا عین نہیں تو معلوم ہوا کہ غیر ہے جبکہ اصل میں اجتماع نقیض ہے کیونکہ جب کہا عین تو معلوم ہوا کہ غیر ہے جبر بیت دونوں کا ثبوت ہوا کہ میں ہے لہذا عینیت وغیریت دونوں کا ثبوت ہوا اور بیاجتماع نقیض ہیں۔

جیواب: عینیت اور غیریت ایک دوسرے کی نقیض نہیں لہذادونوں کی نفی سے ارتفاع نقیصین نہیں اور نہ ہر ایک کی نفی دوسرے کے شوت کوستگزم ہے کہ اجتماع نقیصین نہیں اور نہ ہر ایک کی نفی دوسرے کے شوت کوستگزم ہے کہ اجتماع نقیصین لازم ہو۔

دلیل رہے کہ تقیقین میں رابط نہیں ہوتا جبکہ یہاں پرعینیت وغیریت میں رابطہ موجودے۔

اشاعرہ کے نزد کیے عینیت دو چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا ہے۔ لیکن غیریت کا وہ معنی نہیں جومعترض نے ذکر کیا ہے بلکہ غیریت کا معنی اشاعرہ کے نزد کیک بیہ ہے کہ اسک کے وجود کا دوسرے کے عدم کے ساتھ تضور ممکن ہو۔

\*\*\*\*

سوال: "والتكوين صفة لله تعالى" عبارت كى وضاحت كرير.
جهاب تكوين الله تعالى كى صفت الله عباورتكوين سے مراد ہے كه كائنات كو پيدا
كرنا، جس كو تعلى ، ايجاد، اختر اع سے تعبير كيا جاتا ہے، يعنى معدوم كوعدم سے
وجود كى طرف لانا۔

بعض حضرات نے تکوین کے ازلی ہونے کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ تکوین صفت حادث ہے اللہ تعالی کی مشیت کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ چیز معدوم سے موجود ہوجاتی ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر تکوین کوقد یم نہ مانیں بلکہ حادث کہیں تو سیصفت اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہے اور حادث کا قیام قدیم سے مجال ہے لہذا تکوین صفت حادث ہیں بلکہ قدیم اور ازلی ہوگی۔

دوسری دجہ یہ کہ کلام رئی یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنی صفت خلق کا ذکر فرمایا ہے "حالت کل شنی" کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اگر اللہ تعالی از ل میں خالق نہ ہوتو اللہ تعالی پر کذب لازم آتا ہے اور اللہ تعالی پر کذب کال ہے۔ یا کم از کی طرف عدول پایا جائے گا جو کہ درست نہیں ۔ یعنی خالتی کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی طرف عدول پایا جائے گا۔ اور جب حقیقی معنی میں تعذر نہ ہوتو مجازی طرف عدول درست نہیں ۔ اس درست نہیں یہاں پر حقیقی معنی معنی میں تعذر نہ ہوتو مجازی طرف عدول درست نہیں ۔ اس وجہ سے تکوین اللہ تعالی کی صفت ازلی ہے ، اگر چہ تخلیق احد میں ہے۔ یعنی کا منات کے ہرجز ، کی تخلیق اللہ عز وجل نے اپنے علم وارادہ کے مطابق اس جزء کے مناسب وقت پر کی ہے۔

"وهو غير المكون عندنا" بمن عندنا كاقيد الماختلاف كالمركون عندنا "من عندنا كاقيد الماختلاف كالمربيك المربي المربي المربيك المربيك المربي المربيك المرب

اس اختلاف کی تفصیل میہ کہ ماتر بدیہ کے نزد کیک ' تکوین' مکو ن کاغیر ہے۔ اوراشاعرہ کے نزد کیک ' تکوین' مکو ن کاغیر ہے۔ اوراشاعرہ کے نزد کیک ' بہاور مکو ن کاعین ہے۔ تکوین ' فعل' ہے اور مکو ن ' مفعول' ہے۔

ماتریدید نے اپنے قول پر چار دلیل پیش کی ہیں: ہلا نعل اور مفعول کے درمیان مغایرت بالکل ظاہر ہے، جیسے ضرب مضروب کا غیر ہے۔ ہی اگر دونوں کو عین مانے تو دوخرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک بید کہ 'مکون' کا بنفسہ 'مکون' ہونالازم آتیگا۔
اس صورت میں 'مکون' بھی قدیم ہوگا، اور قدیم صافع سے مستعنی ہوتا ہے۔ لہذا محال لازم آیا۔ عین مانے کے وقت دومری خرابی مید ہے کہ جب 'مکون' ہنفسہ

ومنع كالمنافق الله عزوجل كاتخليق صنع كي ضرورت بيس سيكى والانكه الله كيسوي خالق وصانع کوئی اور نہیں۔ 🖈 تیسری دلیل ہدہے کہ جب دونوں کوعین مانے اور ' <sup>د</sup>مكةً ن' كوحادث بهي مانة بهو، تو خالق عز وجل كالحل حوادث بهونا لا زم آئيگا، كيونك وديكوين ، توالله كي صفت قائم بذاته ہے۔ ہملے جب دونوں كوعين مانے تو (خسسالىق السنسواد أست ون كما مج بوكارال وجدت كرمواد مكوَّن مجاوراللواس خالق،جب تکوین و'مکوّن' کوعین مانا تو تکوین بھی اللہ کے ساتھ قائم اور سواد مجى اورايها كهنابالكل بإطل بيني علامة تفتازانی چونکه اشعری بین اس وجه سے ماتر بدید کے آن اقوال کارد کرنے کے بعد اشاعره ن في جوعينيت كا قول كيانيج الن كي توضيح كي تبعيد فرماسته بين كه اليك عام تجفل بهي تعل ومفعول مين مغاميت كو بجهنا يهيه خيد جائيكه اشاعره كراسخ في العلم علماء في اس وجد السيانيون من جوام مكون ويمكون من مين عينيت كاقول كياسي،اس كي تصحیح تا ذمل وتو میتی بیش کرنے کی ضرورت تھی ،اس انداز میں صبرف رد کرتا سیجے نہیں۔ فرمات بین کداشاعره کا برگر تیمراویین که دونوں کامفہوم ایک ہے۔ بلکه مرادیہ ہے كه فاعل جب كوئى تعل كرتا ہے مثلا ضارب جب سمى يرضرب واقع كرتا اينے تو خارج میں صرف ضارب اور مصروب موجود ہوتے ہیں اور وہ معنی جسکوضر سے تعبیر کیا تھا تا عَنْ وَهُ خَارِنَ مِينَ مُوجُودُ بِينَ مِوْتَارَ بِلَكَهُ وَهَ لَوْ قَاعَلَ اوْرِمْفُعُولَ (حَيّارَبِ اورمُصروب) ك درّميان ابك اعتباري نسبت فيه اس وجه في تكوين "مكون" ومكون " ومكون " ك درمیان ایک نبست ہے جوایک امراعتباری ہے۔ خارج میں تکوین کا دیمکؤن عسم الك كونى وجودنين اس وجه ف اشاعره في تكوين كومين ومكون كها ب ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፠፞ፙፙፙፙ**፞**፞ፚ፞ፙ

سوال: کیااللہ تعالی کی صفات میں تغیر ممکن ہے؟ اور مخلوقات کی صفات میں تبدیلی جائز ہے یا اللہ تعالی کی صفات میں تبدیلی جائز ہے یا نہیں۔

جواب: الله تعالى كا ذات ياصفات مين تغير ممكن بين اس ليه كدا كر ذات ياصفات مين تغير به وتو تغير كوحدوث لا زم سباب بيلا زم آئة گاكه الله تعالى كل حوادث به واور الله تعالى كا كرالله تعالى كا كر وادث به ونامال اور باطل بها بهذا الله تعالى كى ذات ياصفات مين تغير مجمى ناممكن هـ

مخلوقات کی صفات میں تغیر ممکن ہے مثلاثی کا سعید ہونا اور سعید کاشتی ہونا ممکن ہے۔ شتی کا سعید ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کفر کے بعد ایمان الے آئے اب جب تک حالت کفر میں تعاشق تعالیکن ایمان لانے کے بعد اب وہ شقاوت سے نکل کر سعادت مندی میں آمیا تو اس طرح ممکن ہے کہ شتی سعید ہو جائے۔ اس طرح سعید کاشتی ہونا بھی ممکن ہے سعید شتی اس طور پر ہوسکتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے وہ سعید شتی اس طور پر ہوسکتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے وہ سعید شقالیکن جب وہ مرتد ہوگیا تو وہ شقی کا سعید ہوگیا اس طرح سعید کاشتی ہونا ممکن ہے تو ثابت ہوا کہ تلوقات میں سے شتی کا سعید ہوئا اور سعید کاشتی ہونا ممکن ہے تو ثابت ہوا کہ تلوقات میں سے شتی کا سعید ہوئا اور سعید کاشتی ہونا ممکن ہے۔

## سوال وجواب:

"والسعبادة والشقباريكون عسلسى السعبادة والشقباوة دون الاسعبادة والاشقباريكيو الاسعبادة الاسعبادة الاسعبادة الاسعبادة الاسعبادة الاسعبادة الاسعبادة الاشقاء" يعارت المكسوال كاجواب برسوال يدكر تقل معيد بوطائد الرسعيد شقى موجائي ، اليانيين بوسكاراس لئ كداكرايا بموتو لازم آيكا كه الدك معت اسعاداوراشقاء يعنى سعادت مندى كي تخليق اورشقادت كي تخليق بل بعى تغيرلازم آئ اوران دويس تغيرمال ب-

اس كاجواب"والتغير يكون على السعادة والشقاوة" ــــــدياب

کداگرشقی سعید ہوجائے اور سعیدشقی ہوجائے تواس سے اسعاد اور اشقاء میں کوئی تغیر نہیں آتا اس لئے کہ اسعاد سے مراد سعادت مندی کی تخلیق اور اشقاء سے مراد بدختی کی تخلیق ہے اب شقاوۃ اور سعادت یہ بندے کے احوال میں سے ہیں۔ لہذا سعادت وشقاوت کے تغیر سے اسعاد واشقاء میں کوئی تغیر نہ ہوگا۔ کیونکہ اسعاد واشقاء اللہ تغابی کی صفات ہیں۔ اسعاد کا مطلب تخلیق سعادت، اور اشقاء کا مطلب تخلیق شقاوت ہے۔ اور اللہ عزوجل کی صفات ہیں تغیر نہیں۔

\*\*\*

سوال: قرآن کی تعریف کریں جملوق ہے یا غیر مخلوق دونوں نداھب کی تفصیل بیان کریں ، اختلاف کا مدار کس بات پر ہے؟ ندھب جن کے دلائل بیان کریں۔ معاف :

القرآن كلام الله غير مخلوق وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقرو بالسنتنا مسموع بأذاننا "قرآن الله كاكلام إاور مخلوق بين وه بمارك معاحف بين كها بواب، بمارك دلول بين محفوظ به بمارى زبانول بريزها جاتا به اوركانول ساما جاتا به المراد المر

قرآن (کلام الله) سے مراد کلام سے ہے۔ قرآن کے بعد 'کلام الله' ذکر کیااس لئے کہ بیدہ ہم نہ ہو کہ اس سے مراد وہ قرآن ہے جومؤلف من الاصوات والحروف ہے۔
کہ وہ قدیم ہیں۔ جیسے کہ حنا بلہ نے جہلا وعنا دا کہا ہے کہ بیقر آن بھی غیر مخلوق یعنی غیر کہ وہ قدیم ہیں۔ جیسے کہ حنا بلہ نے جہلا وعنا دا کہا ہے کہ بیقر آن جس کو ہم حکلیة حادث ہے۔ (الحاصل: تلفظ بالقرآن حادث ہے، جبکہ اصل قرآن جس کو ہم حکلیة میں قدیم ہے)۔

عبارت میں (غیر مخلوق) کہا (غیر حادث) نہیں کہا، بداس طرف اشارہ ہے کہان دونوں میں انتحاد ہے، اس دجہ سے بھی یوں کہا کہ ہماری بات حدیث کے موافق ہو۔

نِي كريم الله عنه من المقرآنُ كلامُ اللهِ مِنْ صِفَةِ ذَاتِهِ غَيْرٌ مَحْلُوقِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مَخْلُوقٌ فَهُو كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ "(رواه البيهقي) اختلاف كا مداد: اختلاف كم تحقيق جار اورمعز له كورميان كلام تقسى ك اثبات وفی کی طرف لوٹا ہے۔ اگر کلام نفسی میں اختلاف ند ہوتے دونوں کے درمیان زاع بى نه مو - كيونكه جب بم كيت بي كيالقرآن غير مخلوق توجم كلام نفسي مراد ليت میں، اور جب کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے تو لفظی مراد لیتے ہیں۔ ہم الفاظ وحروف کے قدوم کانہیں کہتے اورمعنز لنفسی کوحادث نہیں کہتے بلکہ اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اگران کے نزدیک کلام نفسی ثابت ہوتو وہ بھی اس کوقدیم مانتے او کل بحث البیاد کے کلام نفسی کے ثبوت پر ہم دلیل دیتے ہیں کہ بیا جماع سے ثابت بھیا ہے انبياء عليم السلام مع والرام فول بكرالله تعالى من اورال كالمعنى السك علاوه اوركوني بيس كرالله يعالى متصف بالكلام ميد توكلام بالمادة المحقق مجاسه معد معتزله كلام تفسى قديم كانفي اورقرآن كيج عدوب بردليل بسية والأباكة قرآن مخلوق كى صفات اور حدوث كى علامات يدمتصف بني (يعن قرآن مظم يه) ميزل ہے اور قرآن عربي ہے، مموع نے وقير ہے، وغيره) احاطران قرآن حروف ، آیارت ، اور سور لؤل سے مؤلف ہے۔ ان كاجواب بين كرآب في جوينان كياده جنابلري جمة بيناك النكركم حنابله فظی کے قدم کے قائل بین ہم بیں اس لئے کہ ہم نظم کے صورت کے قائل بیں۔ معزله كوجب اللدتعالى كمتكلم موني سانكارمكن يدموا توانبول في كها كدالله تعالى المعنى مين متكلم ميكدوه اصوابت وحروف كو (لسكان جيئة تيل يا نبسی محریسم علی ایجادکرتا ہے۔ یااس من من کم مشکم سے کدوواوس محفوظ مل

اشكال كمّابت كوابيجاد كرتاب، أكر چيم قرؤنه بور

جواب: ۔ بیربات تو ظاہر ہے کہ تحرک وہ ہے جس کے ساتھ حرکت قائم ہو

متحرک وہ بیں جو ترکت کو وجو دمیں لائے۔اگر متحرک وہ ہوتا جو ترکت کوموجو دکر تا ہوتو

پھر باری تعالی کامخلوق کی صفات سے متصف ہوتا تھے ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ پر ان کا اطلاق ہوتا، حالا بکہ ایسانہیں، مثلا: اللہ تعالیٰ نے سواد کو بھی موجود کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اطلاق ہوتا، حالا بکہ ایسانہیں، مثلا: اللہ تعالیٰ نے سواد کو بھی موجود کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ا

ال نے یاک ہے۔

معتزله كا اقوى شديه بكرتم (اشاعره) الربات يرمنفق بوكه قرآن نام به اس كاجو بهارك پاس ودلوس كه درميان تواتر انقل باور مسترم بهال بات كوروه مسترم بهال بات كوكه وه مستموع بالاذان " بهادرية مام حدوث كي علامات بيل به وادرية مام حدوث كي علامات بيل به

جواب: \_بيب كرقرآن وه الله تعالى كاكلام ب، اور مسكت وب فسى المنه صاحف اشكال كمابت بصور وحروف بين \_بياشكال وحروف كلام الله يردال

ئىل-

سوال: رؤیت باری تعالی کے بارے میں اہل جن کا فدھب، دلائل عقلیہ ونقلیہ اور اس پروار داعتر اضات کا جواب تحریر کریں؟

#### جواب:

رؤیت باری تعالی کے مسئلہ میں اہل تن کا فدہب سے کہ رؤیت باری تعالی بالہم عقلا جا تزہے۔ جبکہ نقل سے ثابت ہاس لئے کہ دلیل سمعی واردہے کہ مؤمنین دارا خرت میں اللہ تعالی کا دیدار کریں گے۔ عن جوید قال خوج عَلَیْنا رَسُولُ اللّهِ عَلَیْه وَسَلّم لَیْلَة الْبُدْدِ فَقَالَ إِنّکُمْ سَتَرُونَ دَبّکُمْ وَسُلّم لَیْلَة الْبُدْدِ فَقَالَ إِنّکُمْ سَتَرُونَ دَبّکُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِی رُونَیْتِهِ" (رواہ البخاری)

#### تفصيل

رؤیت باری تعالی بالهمر کامعنی انکشاف تام ہے اور بیدانکشاف بمعنی
"افبات الشیء کے ما هو" ہے، یعنی کی چیز کا دراک اگروہ میر نبی ہو، اور جمت
میں ہوتو اس کا ادراک بھی اس طرح ہو۔ اوراگر جمت (مکان، جسم، شکل) ہے منزہ ہو،
تو اس کا ادراک بھی اس طرح ہو۔ جیسے کہ ہم چا ند کود کھتے ہیں پھر آ تکھیں بند کرئے
ہیں اور چا ند کا تصور کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ چا ند دونوں حالتوں میں ہم پر منکشف
ہوتے وقت وہ ذہن میں منعکس تھا اور ہمیں اس وقت میں ایک حالت مخصوصہ حاصل
ہوتے وقت وہ ذہن میں منعکس تھا اور ہمیں اس وقت میں ایک حالت مخصوصہ حاصل
ہوتے وقت وہ ذہن میں منعکس تھا اور ہمیں اس وقت میں ایک حالت مخصوصہ حاصل

### رؤیت پر دلیل عقلی وسمعی :

دلیل عقلی: عقل کوجب شواغل سے فالی کردیا جائے اور صرف عقل کواس کی ذات کے ساتھ چھوڑ دیا جائے توعقل امتاع رؤیت پر تھم نہیں کر بگی جب تک عقل کی ذات کے ساتھ چھوڑ دیا جائے توعقل امتاع رؤیت پر تھم نہیں کر بگی جب تک عقل کیلئے امتاع پردلیل نہ ہو، اور اتنی قدر جواز کو ضروی ہے فسم سن ادعسی

الامتناع فعليه البرهان.

اہل جی ہے روکیت باری تعالی پردلیا عقلی وہمی سے استدلال کرتے ہیں:

دلیسل عسقلی: عقل روکیت اعیان واعراض کا تھم کرتی ہے کیونکہ ہمیں اعیان واعراض کی روکیت کا یقین ہے اور ہم بھر کے ساتھ دوجسموں اور دوعرضوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اور اعراض واعیان کے مابین روئیت مشتر کہ کی صحت کیلئے ایک علت مشتر کہ کا ہونا ضروی ہے اور بیری نہیں کہ ایک عرض کی روکیت کی علت دوسر سے ہاق ہونا ضروی ہے اور بیری نہیں کہ ایک عرض کی روکیت کی علت دوسر سے خاص ہواسلئے کہ روکیت شیء واحد ہے اور شیء واحد دوستقل علتوں کا معلول نہیں بن سکتی۔

یہاں بررؤیت کے لئے علت نین چیزیں ممکن ہے (وجود، حدوث، امکان)ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کہ علت مشتر کہ ہو۔

حدوت کا مطلب ہے کہ چیز کا عدم کے بعد وجود ہو ( یعنی پہلے ایک چیز نہ ہو بعد میں پائی جائے تو حادث ہے )، جبکہ امکان کا مطلب ہے کہ جو چیز ممکن ہے اس کا وجود وعدم کوئی ضروری نہیں ( مثلا: سونے کا بچھلنا ممکن ہے ۔ یعنی بچھلنا اور نہ بچھلنا ضروری نہیں ۔ بچھلنا نا چا ہوتو بچھل جائے گا ور نہیں بچھلے گا )۔ اور عدم کوعلت میں کوئی خل نہیں ( یعنی عدم کی چیز کے وجود کی علت نہیں ) کیونکہ تا چیر صفت جو تیہ ۔ کوئی خل نہیں ( یعنی عدم کی چیز کے وجود کی علت نہیں ) کیونکہ تا چیر صفت جو تیہ ہے۔ لہذا یہاں پر علت وجود تعین ہاور یہی ( وجود ) صانع اور غیر صانع کے درمیان علت مشتر کہ ہے۔ تو اب سے جے کہ واجب تعالی کود یکھا جائے کہ رؤیت کی علت سے حکم قتل ہوئی۔ وہوالوجود

دلیسل مد معی: اس میں دوباتیں ہیں ایک بیک موی علیه السلام نے رویت کا سوال کیا" رَبِّ أُدِیْت اُنظر اِلَیْكَ" تواگر نظر محال ہوتی تو طلب رویت محالت یا سفاہۃ وعبث ہے۔ یعنی اگر موسی وقطیع کے محال ہونے پرعالم نہ تصفو طلب رویت

جھل ہے اور اگر عالم تھے تو پھر طلب رؤیت عبث ہے، اور انبیاء کر ام جھل وعیث سے
پاک بیں تو معلوم ہوا کہ رؤیت ممکن فی نفسہ ہے ور نہ موی علیہ السلام سوال نہ کرتے،
اور ریسوال قوم کیلئے نہ تھا ور نہ جمع کے صینے استعال کرتے۔

ووسری بات کراللہ تعالی نے موی علیاتی اس کے سوال پررؤیت کواستقر ارجبل سے متعلق کردیا، اور استقر ارجبل فی نفسہ ایک امر ممکن ہے (لان سکیل جسم یمکن ان یہ کون سے اکنیا ) اور معلق بالم ممکن ہوتا ہے کہ تعلق کا معنی ہے معلق (رؤیت ) کے شوت کی خبر دینا جب معلق بر (استقر ار) ٹابت ہو، اور محال تقادیم مکنہ میں سے ایک پر بھی ٹابت نہیں ہوتا تو ٹابت ہوا کہ رؤیت محال نہیں ہے۔

مخالفین کا توی شبہ بیہ ہے کہ هسوئی کا مکان اور جھت میں ہونا ضروی ہے اور دائی و عونی کے درمیان مسافت ہواور هسوئی دائی کے مقابل (سامنے) ہو،اس لیے اور کی کے مقابل (سامنے) ہو،اس لیے اور کی سے خارج ہوکر هوئی پر پڑتی ہے، لہذا هوئی غایة بعد میں ہمی نہ ہو، پھر و یکھنا ممکن ہوگا۔ اور بیسب اللہ تعالی کے حق میں محال ہے۔

جواب رؤیت کے لئے یہ شرائط ضروری نہیں۔ اس لیے کہ رؤیت تو ہمارے بزد کی سے اس لیے کہ رؤیت تو ہمارے بزد کے اللہ تعالی کے بیدا کرنے بہتے کہ بیدا کرنے بیارے کے بیدا کرنے بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے بیاری تعالی اللہ مشاہدہ فرماتے تھے بلامقابلہ مسروسی المسلم المداری تعالی اللہ میں المالے بیاری تعالی اللہ شاری تعالی اللہ میں المالے بیاری تعالی اللہ بیاری تعالی تعالی

قاعده بهى باطل ہوگا۔

### \*\*\*\*

سوال: بندول کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے یابندہ؟ اختلاف بیان کریں۔ جواب: بندوں کے تمام افعال (ایمان، کفر، طاعت، عصیان) سب کا خالق اللہ

تعالی ہے۔ کیونکہ ریسب اللہ تعالی کی تخلیق سے ہیں ،اسی پراجماع ہے۔

معتزلہ کے نزدیک بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے پہلے معتزلہ بندہ پر خالق کا اطلاق نہیں کرتے تھے بلکہ موجداور مخترع کہتے تھے لیکن جب جبائی نے دیکھا کہ سیب کامعنی ایک ہے (عدم سے وجود کی طرف نکالنا) تو پھر (خالق) کے لفظ کا اطلاق شروع کردیا، کہ بندہ خودا بینے افعال کا خالق ہے۔

معتذا کے دلائل اختیار ہے ہواں دوسرابلا اختیار ہے تو ثابت ہوا کہ بندہ افعال میں فرق ہے، اول اختیار ہے تو ثابت ہوا کہ بندہ افعال اختیار ہے تو ثابت ہوا کہ بندہ افعال اختیار ہے کا خالق ہے۔ دوسری بات رہے کہ اگر افعال اختیاری واضطراری سب الله تعالیٰ کی تخلیق ہے موں تو تکلیف کا قاعدہ باطل ہوگا اور تکلیف تو بند ہے کے فعل پر واقع ہوتی ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس طرح اگر فرق نہ کریں تو ثواب وعقاب کا واقع ہوتی ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس طرح اگر فرق نہ کریں تو ثواب وعقاب کا

اهل حق كميے دلائل وجوابات اللي نائى وجوہ بدليل بولا بيل اللي تفاصيل كائجى عالم ہوگا اس بيلاك ہے كہ بندہ اگراب افعال كا خالق ہولا بھراس كى تفاصيل كائجى عالم ہوگا اس كے كہ ایجاد شے اپنے قدرت واختیار نے ای طرح ہوگی ،اور لازم (بندہ افعال كی تفاصیل كاعالم ہو) باطل ہے، مثلا حركت ماشى میں بندہ ایک جگہ سے دوسرى جگہ جا تا تفاصیل كاعالم ہو) باطل ہے، مثلا حركت ماشى میں بندہ ایک جگہ سے دوسرى جگہ جا تا

ہاسکا چلنا مختلف حرکات پر مشمل ہوتا ہے بعض تیز ہوتی ہیں اور بعض آ ہستہ اور چلنے والے کوکوئی پیتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور نہاس کو بیلم ہوتا ہے کہ بیچر کمت کس طرح وجود میں آتی ہے، جسم کے کو نسے اعضاء، پہلے، اعصاب اس حرکت میں معاونت کرتے ہیں ان سب تفاصیل سے بندہ لاعلم ہے۔

دلیل ہم پر جحت نہیں بلکہ جبر ریہ پر جحت ہے۔ اس لئے کہ جبر ریہ سب واختیار کی بالکل نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جماد کی طرح ہے اور اہل سنت کسب واختیار کو ثابت کرتے ہیں کہ تکلیف ای پر منحصر ہے اور قاعدہ تو اب وعقاب بھی اس کسب و اختیار برہے۔ اختیار برہے۔

معتزلہ کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی افعال عباد کا خالق ہوتو پھر اللہ تعالی پر آکل ، شارب ، زانی ، سارق وغیرہ کا اطلاق ہوگا اس لئے کہ فاعل فعل تو اللہ تعالی ہے کہ فعل سے اتصاف لازم ہوگا اور لازم شرعا وعقلا باطل ہے۔

اسکاجواب بیہ ہے کہ بیٹمسک جہل عظیم ہے اس لئے کہ متصف بالتی وہ ہوتا ہے جواس کے سراتھ قائم ہونہ کہ وہ جواس کو سی طلب بیدا کر دے جیسے کہ اللہ تعالی سواد و بیاض اور تمام صفات کا اجسام میں خالق ہے لیکن اس سے متصف نہیں۔ سواد سے متصف نہیں۔ سواد سے متصف ہوں کے ساتھ سواد قائم ہوں

کیامعزلہ کا یہ عقیدہ شرک ہے؟ جمہور کے زویک معزلہ کا یہ عقیدہ شرک نہیں، کیونکہ اشراک یہ ہے کہ الو جیت میں شریک کو ثابت کیا جائے، جمعیٰ وجوب وجود جیسے کہ مجون کا عقیدہ ہے (مجون دو خدا مانے ہیں: یز دان خالق خیر، اہر من خالق شر)۔ یا شریک بنانا ہے الوجیت میں جمعیٰ استحقاق عبادت جیسے کہ بت پرست کرتے ہیں۔ (بیدواجب الوجود ایک مانے ہیں گر بتوں کو شخق عبادت جانے ہیں، ان سے شفاعت کی امیدر کھتے ہیں) اور معزلہ یہ ثابین کرتے، بلکہ معزلہ و خالقیت عبد کو خالقیت واجب تعالی کی طرح نہیں مانے اس لئے کہ بندہ اسباب وآلات کا محتاج ہو اور یہ اللہ تعالی کی طرح نہیں مانے اس لئے کہ بندہ اسباب وآلات کا محتاج ہیں مالی کے مربدہ اس کے کہ بندہ اسباب وآلات کا محتاج ہیں مالی کی محتاج کی اور اء النہ رنے ان کی گرائی میں مبالغہ کیا ہے بیباں تک کے فرمایا کہ معزلہ نے (اپنی بات ''السعید حسالے کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور معزلہ نے کی کوشش کی جس کی کوئی مدنیس۔

## Marfat.com

سوال: حسن وقع افعال مين اللسنت (مائزيديية اشاعره) اورمعتز لد كے نداهب بيان كرين؟

انساعوه كا مذهب: افعال من داتی بنج وسن بین الکه شارع كے كہتے سے حسن وقتى پيرا ہوگا۔ اگر شارع مخركوجائز قرار دیتا تواس كا پیناحسن ہوتا۔

ماتریدیه کا مذهب: افعال میں ذاتی حس وقتی پایاجا تا ہے۔اورشرعاس کے حسن وقتی کوریان کرتی ہے، جبکہ علی بھی اس حسن وقتی کے ادراک میں متقل ہے۔ معتزلہ کے اخراک میں متقل ہے۔ معتزلہ کا مذهب: معتزلہ کے اخراک میں متقل ہے۔ اور عقل اس کے ادراک میں متقل ہے۔ اس کے ادراک میں متقل ہے۔

**ተ** 

سوال: استطاعت مع الفعل موكى ياقبل الفعل؟ معتزله كااختلاف قلم بندكرين؟

استطاعت كامعنى: "وهى حقيقة القدرة التي يكون

بھا الفعل"۔ استطاعت ہے مرادوہ تقیقت قدرت ہے جس کی وجہ سے افعال اختیار یہ صادر ہوتے ہیں، اور یہ (قدرت) فعل کی علت ہے۔ جمہور اشاعرہ کے زدری رید (قدرت) فعل کی علت ہے۔ جمہور اشاعرہ کے زدری رید رقدرت) فعل کی علت نہیں، بلکہ فعل کی ادائیگی کے لئے شرط ہے۔

الحاصل: استطاعت ہے مرادوہ صفت (قدرت) ہے کہ اسباب وآلات کی سلامتی کے وقت اللہ تعالی اس قدرت کو پیدا فرما دیتا ہے اورا گریے نوت اللہ تعالی اس فدرت پیدا فرما دیتا ہے اورا گریا ہے اورا گرائے تھے اورا گرائے تھے کام کی نیت کرے تو اس کی قدرت پیدا فرما دیتا ہے اورا گرائے تھے کام کی نیت کرے تو اس کی قدرت پیدا کردیتا ہے۔

استطاعت فعل کے ساتہ ھے یا قبل؟

جمعور اشاعره کنزدیک بندے بین فعل کاقدرت فعل سے نے بلکہ بندہ جب کی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے عل استطاعت پیدا کردیتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک استطاعت ایک عرض ہے اور اعراض کے لئے بقان بیں ہونگے۔ اعراض کے لئے بقان بیں ہونگے۔ معتزلہ کتے ہیں کہ بندے میں فعل کی قدرت فعل کے کرنے سے بل بھی معتزلہ کتے ہیں کہ بندے میں فعل کی قدرت فعل کے کرنے سے بل بھی اور فعل کرنے کے وقت بھی ہوتی ہے۔ تھی اور فعل کرنے کے وقت بھی ہوتی ہے۔

اعت الص: معتزله کی جانب سے اعتراض ہے کہ اگر بندے کو عل سے بال استطاعت حاصل نہ ہوتو یہ عاجز کوم کلف بنانا ہے، اور پھر برے کام کرنے والے کی غرمت کرنا درست نہیں ہے بلکہ وہ تو معذور ہے۔

جواب: گناه گاراور تارک واجب، ذم وعقاب کامتی ای وجه ب کهاس نے قدرت کوضائع کیا اور ترونساد کااراده کیا است جا ہے تھا کہ نیر کااراده کرتا، ای وجه سے کافرول کی ندمت ہوئی ہے کہ وہ سننے کی استطاعت بی نیس رکھتے۔ امام فخرالدین رازی کاموقف:

استطاعت سے مزاد سلامتی آلات و اسباب:

معتزلیان قول پرولیل دیے ہیں کہ استطاعت قبل افعل ہے کیونکہ تکلیف قبل افعل ہے بعدنماز کامکلف ہے اگرائلو کہا ہے معتدرت واستطاعت شہوتو یہ عاجز کومکلف بنانا ہے جو کہ ماطیل ہے۔ اگرائلو کہا ہے قدرت واستطاعت شہوتو یہ عاجز کومکلف بنانا ہے جو کہ ماطیل ہے۔

معتزل نك جواب مين كما كيا كدافظ استطاعت كااطلاق سلامتي اسباب

آلات برجى موتا بي الله تعالى كاقول: "وكليك على النّاس حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاس حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسُ مِنْ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسِ حِجُ اللّهِ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ النّاسِ حِجْ اللّهُ اللّ

بندہ کو جومکف بنایا گیاہے وہ ای معنی استطاعت کے لحاظ سے بنایا گیاہے اس کے کہ تکلیف کا دارو مدارای استطاعت پرہے جو کہ سلامتی آلات واسباب کے معنی پرہے اور اگر استطاعت کامعنی ' دحقیقی قدرت' ہوجس سے فعل صادر ہوتا ہے تو اس پر بند ہے کو تکلیف دیتا تھے نہیں ہے۔

**ተተተተተ** 

سوال: تكليف الايطاق مكن ب كنيس؟ تنصيلابيان كرير.

جواب: بندے کوائی چیز کام کلف نہیں بتایا گیاہے جس کی طاقت اسے نہو۔

## مالايطاق كي تين اقسام :

الداند: محال لذاند عال لذاند كرساته بالانفاق تكليف بيس وى جاتى -

من فی نفسه محال عادی: جمہور کا غدہب سے کہ محال عادی کے ساتھ لکلیف دی

جاستی ہے کیکن دی جبیں جاتی۔ جد: ممکن عادی ممتنع بسبب من الاسباب: مثلاکسی کافر کا ایمان لانا، اور عاصی کا

تائب ہونامکن عادی ہیں، تحراللہ عزوجل کاعلم اس کے خلاف ہو کہ فلال معین کافر

مؤمن بيس موكاء اور فلال توبيبيس كريكا فالتدعز وجل كااراده اس كے خلاف ہو او

اب مینع ہے مرجمہور علما و کے نزدیک اس تیسری مسم کے ساتھ تکلیف دینا جائز ہے

بلكه الم تم كرساته تكليف مخفق مجى ہے۔

كراى "لايكلف الله نفسًا إلا وسعها" الربات بردال بكر تكليف

مالا بطاق نبيس دي جاتي <u>-</u>

اعتواض: ميكهنا درست نبيس كه تكليف مالا يطاق نبيس دى جاتى كيونكه آدم عَلياتِنا و

ملائکہ کے قصہ میں فرشتوں کو کہا گیا کہ :'' أُنبِتُ و نِسی بِأَسْمَاء ِ هَوَّ لَاء ِ'' حالا نکہ انہیں اشیاء کے متعلق علم نہ تھا تو فرشتوں کو تکلیف مالا بطاق دی گئی ہے؟

جواب: اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ فرشتوں کو جن اشیاء کے نام بتانے کا تھم دیا گیا تھا وہاں برامر تکلیف کے لیے نہ تھا بلکہ وہاں پر فقط تبجیز مرادشی تو ازروئے تبجیز کے ایباامردیا جاسکتا ہے جو مالا بطاق ہو۔

## معتزلہ اور اشاعرہ کے اختلاف کی بناء:

معتزله اوراشاعرہ کے درمیان اختلاف ہے کہ تکلیف مالا بطاق ممکن ہے کہ نہیں؟ اشاعرہ کے نزد کی تکلیف مالا بطاق ممکن ہے کہ نہیں؟ اشاعرہ کے نزد کی تکلیف مالا بطاق ممکن ہے جبکہ معتزلہ کے نزد کی تکلیف مالا بطاق ممکن نہیں ہے۔

#### معتزله کی دلیل :

معتزلہ کہتے ہیں کہ مالا بطاق کے ساتھ تکلیف،عاجز کو تکلیف ہے اور عاجز کو تکلیف دیناعقل کے خلاف اور قبیج چیز ہے اور اللہ تعالی قبائے سے پاک ہے لہذا تکلیف مالا بطاق ممکن نہیں ہے۔

اشاعرہ کے بزدیک نکلیف مالا بطاق ممکن ہے۔اشاعرہ کی دلیل بیہے کہ اللہ تعالیٰ ابنی مخلوق میں نصرف پرفقد رت رکھتا ہے جیسے جا ہے تصرف کر بے تو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا صدور بھی فتیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حسن ہی حسن ہیں۔ اس سے کسی چیز کا صدور بھی فتیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حسن ہی حسن ہیں۔ اس سے کسی بھی فعل کا صدور فتیے نہیں ہے لہذا تکلیف مالا بطاق ممکن ہے۔

سهال: "المقتول ميت باجله أي الوقت المقدر لمؤبّة لا كما زُعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل" عربم كري المتقول کے اُجل میں اہل سنت ومعتز لہ میں کیااختلاف ہے؟

تسوجمه: "مقول إلى اجل كساتهم مرتاب يعي جود فتساس كي مؤت كامقرد ہے، اس مقررہ وفت پراس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس طرح جیسے بعض معترات نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اجل کوظع کیا ہے۔ (معتر لدکا سے قول مید ہے کہ قاتل نے اس کی اجل کو قطع کیا ہے) تو قاتل ان کے نزویک تفدیر آلی کا تبدیل كرف والا موكا اور بعض سعر وايت المع كذا لتناتع إلى يعلي الما كالما المل كؤروا ألكا اور

قاتل نے اس کوظ کیا۔ است است میں است می

السينت كي دليل مارى دليل مين كم الله تعالى في مندول كي آجال كالحكم كرديا بيء اللدتعالى كعلم كمطابق بغيرتسى ترود كمتمام كالمنابث في لئ

تفتريمقدرہے۔

ر الماء مع ما المعدد روترى وليل: (١) : "قال تعالى" وَالتكسل أُمَّةٍ أَجُل فَ إِذَا يَجُساء "أَجُلُهُم لَا يَسْتَ أَيْرِ وَنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ". (٢) : وقال تعالى "وَلُو يُوَارِحُكُ اللّه النَّاسَ بِطُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُوسِّخُوهُمْ إِلَى أَجَلَ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يُسْتَقْلِامُونَ " (٣): وقال تسعيالي "وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِنِي أَحَلَاكُمُ الْمُؤْتَ فَيَهُولَ رَبِّ لُولًا أَخُرُنُنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدُقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ٥ وَكُنْ يُوْخُورَ اللَّهُ نَنْفُسًا إِذَا جَاءً أَجُلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بُمَا تُعْمَلُونَ "اك دوسری اور تیسری آیت میں توبالکل واضح ہے کہ ہرض کے لئے ایک وفت مقرر ہے، جب وه وفت مقرراً مَيْكَا تو بيمراس ميں كوئى تبديلي بين ہوگى لهذا اگر مقول ہے تو وہ

#### Marfat.com

مجھی ایپنے وقت مقررہ پر ہی مرتا ہے۔

#### معتزله كا استدالال

پهلی داید اس کرده اس کردان احادیث سے جمت بکرتے ہیں جواس مخنی میں وارد ہیں کرده طاعات سے عربی زیادتی ہوتی ہے تو اگر اجل تطعی ہوتی تو پھر زیادتی کا کوئی معنی نہ ہوتا اور حضرت توبان سے روایت ہے: "عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء وَكَلا يَزِيدُ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء وَكَلا يَزِيدُ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء وَكَلا يَزِيدُ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُ الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء وَكَلا يَزِيدُ وَسِلَّمَ لَا يَرُدُ الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء وَكَلا يَزِيدُ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي اَثَرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي اَثَرِهِ فَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي اَثَرِهِ فَلَيْ مِنْ رَوْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي اَثَرِهِ فَلَيْ مِنْ رَوْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي اَثَرِهِ فَلَيْ مِنْ رَوْلُهُ البَحَارِي ) معنی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فَلْ اللَّه مُعَلَيْهِ وَالْ مَنْ أَحْدُ الْهُ وَلَا مِنْ الْهُ وَالْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقَرْهِ فَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُنْسَأَ لَهُ وَلَا مِنْ الْمُحَارِي ) معنی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی ہواوراس کی اُجل میں تا خِر ہوتو وہ صلدری کرے۔

#### معتزله کوجواب:

اول اعتراض کا جواب: الله تعالی ازل سے جانتا ہے کہ اگر اس نے بیہ طاعت نہ کی تو اس کی عمر چالیس سال ہوگی کین الله تعالی جانتا ہے (بغیر تردو) کہ بیہ بندہ بیکر سے گا اور اس کی عمر ستر سال ہوگی۔ یہاں پر اعتراض ہوگا کہ بیتو ایک بندے کی اور اس کی عمر ستر سال ہوگا ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ عزوجل کے علم میں اس کی عمر ستر سال تھی (بلاتر دو) مگر چالیس کے اوپر اس کی طاعت کی وجہ سے میں اس کی عمر ستر سال تھی (بلاتر دو) مگر چالیس کے اوپر اس کی طاعت کی وجہ سے

زندگی ہے، تواس زیادتی کی نسبت اس طاعت کی طرف کردی تی۔ یہاں پرایک اور جواب بھی ہے کہ تقدیر علق میں کمی زیادتی ہوتی جواب بھی ہے کہ تقدیر کی دوسمیں ہیں: معلق ومبرم، تقدیر معلق میں کمی زیادتی ہوتی ہے جبکہ مبرم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔

اعتراض ٹانی کا جواب: قاتل پرذم وعقاب کیوں ہے؟ اسکی وجہ بیہے کہ
قاتل پرضان وقصاص کا وجوب تعبدی ہے کہ اللہ عزوجل نے اسکوتل ہے منع کیا تھا،
اس نے منی عنہ کا ارتکاب کیا ہے اور ایسے فعل کا کسب کیا ہے جس کے بیچے اللہ تعالی
موت کو پیدا فرما تا ہے جیسے کہ عاوت جاری ہے کیونکہ تل کسبافعلِ قاتل ہے اگر چہ
خلقا اسکافعل نہیں ( یعنی قاتل نے اس کام کا ارتکاب کیا ہے تل کی تخلیق نہیں کی )۔ اور
چونکہ مزاوج اکا مدار کسب پر ہے، لہذا اس وجہ سے قاتل ستحق ذم بھی ہے اور مستحق نار
بھی۔

#### **ἀἀἀἀἀἀἀά**

سوال: مقول كي موت كاخالق الله تعالى بيا قاتل؟ اى طرح بقيه "متولدات" كالمي الله مقوله الت" كالمي المرح بقيه "متولدات" كالمي المنظر له كاكيا اختلاف بيع الملسنة اورمعتز له كاكيا اختلاف بيع المسلمة

"متولدات" وہ بیں جو بندے کے تعلی اختیاری کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں، مثلا: مارنے کے بعد ورد و تکلیف، توڑنے کے بعد انسان کا مرنا۔ نیعی "فعل اختیاری" کا اپنے فاعل کے لئے کوئی دوسرافعل پیدا کرنا" تولید" ہے، اور و فعل" متولد" ہے۔

اہلست کے زو کی تمام افعال اختیار بیاور تمام متولدات اور اس طرح مقتول کی موت بھی قاتل کی مخلوق ہیں، اس طرح مقتول کی موت بھی قاتل کی مخلوق ہیں، اس طرح مقتول کی موت بھی قاتل کی مخلوق ہیں۔

#### معتزله کی دلیل:

معتزلہ کہتے ہیں کہ خل قبل جس کے توسط سے مقتول کی موت ہوتی ہے وہ قاتل کافعل ہے لہذامقتول کی موت قاتل کی مخلوق ہے۔

#### معتزله کا رد:

موت میت کے ساتھ قائم ہے اللہ کی مخلوق ہے خلق یا کسب کسی اعتبار سے
ہندے کا اس میں دخل نہیں۔ کیونکہ موت وجودی چیز ہے اللہ عز وجل نے اسے موجود
کیا ہے ، اللہ کا ارشاد ہے: "خسک ق الْسَمُوت و الْسَحِیاة" توجو چیز اللہ کی تخلیق سے ہو
اس میں ہندے کوکوئی دخل نہیں۔

((لا صنع للعبد في تخليقه)):

شارح فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں 'وتخلیق' کالفظ وَکر کرنا سی خہیں۔
کیونکہ مطلب ریہ بنتا ہے کہ متولدات میں بندے کی تخلیق نہیں ، مگر بندے کے کسب کو دخل ہے۔ حالا فکہ متولدات میں بندے کے کسب کو بھی وغل نہیں۔ (صرف افعال دخل ہے۔ حالا فکہ متولدات میں بندے کے کسب کو بھی وغل نہیں۔ (صرف افعال اختیاریہ مباشرہ میں بندہ 'کاسب' ہے)۔ لہذا تخلیق کی قید نہ لگانا زیادہ بہتر تھا یوں عبارت ہوتی ((الا صنع للعبد فید))۔

پھر شادح نے اس پر دلیل دی کہ متولدات میں بندہ ''کاسب'' بھی نہیں ،
اگر کاسب ہوتا تو ان متولدات کے عدم حصول پر قادر ہوتا ( کہ مار نے کے بعد تکلیف
کو بیدا نہ ہونے دیتا) لیکن وہ اس پر قادر نہیں ۔ معلوم ہوا کہ ان افعال میں بندہ
''کاسب'' بھی نہیں ۔ بخلاف افعال اختیاریہ کے کہ اس میں قادر ہوتا ہے مثلاضرب
عیاجتو چھوڑ دے نہ مارے ، اور چاہے قو مارواقع کر ہے۔

عیاجتو چھوڑ دے نہ مارے ، اور چاہے قو مارواقع کر ہے۔

سوال: رزق کی تعریف کیجے۔ حرام کے رزق ہونے کے بارے میں اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ دلائل سے واضح کریں۔ ساتھ "و کے سل معتزلہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ دلائل سے واضح کریں۔ ساتھ و کے سل یستوفی رزق نفسه "کی وضاحت کریں۔

#### جواب:

زق میں "اضافت الی الله" معترے۔

رزق میں "اضافت الی الله" معترے۔

رزق میں "اضافت الی الله" معترے۔

معتزله کا مذهب: معتزله کنزدیک حرام رز قابیل بمعتزلدرزی کی جمی به تفسیر کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں کرنشرع میں جس سے انتفاع منع ندہو' اور بیصر ف حلال ہی ہوگا۔

اصل اختسلاف كى وجه: اختلاف الى من بكرالله تعالى في رزق كم الشاقال في رزق كم الفانت المين في المنتقال في المنتقال المنتقا

المنظمة الله كالله كالماوه كوئى بهى رازق بين اور بنده حرام كالها في بستحق ذم وعقاب بوتا به اورجس چيزى نسبت الله كى طرف بهووه فتيح نبيل بهوتى اوراس كا مرتكب متحق ذم وعقاب بيل بوتا ـ تومعتزله في مكان كيا كه حرام رزق نبيل اس لئه كرم مرتكب الله كى طرف لازم آتى به اوريوقي به اور حرام كا كهاف كه حرام كى نسبت الله كى طرف لازم آتى به اوريوقي به اور حرام كا كهاف والا معذور بوگاه

مسعنزله کو جواب: الله تعالی کے افعال میں سے کوئی شی عجی بہیں۔ اور حرام کا کھانے والا اپنے کسب سے بکڑا جائے گا، اور معذور بھی نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے ریکسب کرتا ہے۔

#### الحاصل:

خلاصہ بیہ ہوا کہ ہمارے نزدیک حرام بھی رزق ہے اوراضافت اللہ تعالی کی طرف معتبر ہے۔ اور بغیراللہ کے کوئی رازق نہیں اور بندہ ذم وعقاب کا مستحق ہے حرام کے کھانے پر اور جو اللہ تعالی کی طرف منسوب ہووہ فتیج نہیں ہوتا اور اس کا مرتکب ذم و عقاب کا مستحق ہے۔ تویہ تین مقد مات ہیں۔

الله درن مضاف بهالله کی طرف به الله کی طرف به الله که جوالله تنالی کی طرف معند به به الله که جوالله تعالی کی طرف منسوب جواس برعذاب بیس به تعالی کی طرف منسوب جواس برعذاب بیس به

پہلے دومقدموں پرطرفین کا اتفاق ہے اور تیسرے میں اختلاف ہے۔ تو معتزلہ نے اس کو ثابت کیا ہے اور کہا کہ اگر حرام رزق ہوتا تو اس پرعذاب نہ ہوتا ، اور ہو اشاھرہ نے اس کو ثابت کیا افکار کیا ہے اور کہا کہ اللہ عزوجال کا کوئی فعل فتیح نہیں اور جو مرتکب حرام ہے اس کا متحق عذاب ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس نے حصول رزق کے جائز اور مشروع اسباب اختیار کے ۔ اس سوئے جائز اور مشروع اسباب اختیار کے ۔ اس سوئے مباشرت (جو بندہ اسے اختیار سے کرتا ہے) کی حیثیات سے اس میں فتے ہے۔

#### Marfat.com

"و کل یستوفی رزق نفسه" کی وضاحت:

جسب بنده مرتاب تواسيخ نفس كارزق بوراكرتاب جاب حلال موياحرام تو جب فوت ہوگا تو اس کے رزق ہے کوئی شے باتی نہیں رہتی۔ اور بیمکن نہیں کہ ایک انسان دوسرك انسان كارزق كهائ ياغيراس كارزق كهائ اس لئے كماللدتعالى نے جس مخص کی غذامقرر کردی ہے تو اس کا کھانا اس پرواجب ہے۔ویمنع ان یا کلہ غیره-اگررزق کی تغییروه کریں جومعتز لدنے کی ہے کدرزق مملوک کے معنی میں ہو ہو مین نبیس ہوگا کہایک انسان دوسرے کایااس کا کوئی دوسرارزق کھائے۔ مین نبیس ہوگا کہایک انسان دوسرے کایااس کا کوئی دوسرارزق کھائے۔

**ሲሲሲሲሲሲሲ** 

سوال: هدايت اور صلالت كي تفيير مين اشاعره اور معترّ له كا ختلاف مع دلاك تربي

جواب: اشاعره عدايت كامعنى خلق طاعت اوراصلال كامعى خلق معصيت بيان كرت بيل يعنى الله جس كے اندر جاہتا ہے طاعت ما صلالت ومعصيت پيدا فرماديتا ہے کیونکہ ہرشی کی تخلیق ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے۔

معتزله كبتي بين كه طاعت ومعصيت كاغالق الله تعالى موتا توبنده مستق تواب وعقاب نه موتااستحقاق تواب وعقاب كالمدار بنده كي قدرت اختيارير بيهلهذا هدایت کے معنی خلق طاعت اوراضلال کے معنی خلق معصیت نہیں ہوسکتا بلکہ هدایت كيمعى راه حق كابيان كرنااورا صلال كالمعنى بنده كوضال بإنايا اسكاضال نام ركهنا ہے۔ معتزله كاود: معزله فيجوكها كهمدايت طريق صواب كابيان ب

مي يونكماللد وجل كافرمان:"إنك لا تهدى من أحببت وككن الله يَهُدِى مَنْ يَشَاء مُ اوراى طرح: "اللَّهُمَّ الْهِدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" يهاك يراكر جدرسول التعليقة كاكام يى طريق صواب كابيان يحكرآب

کی طرف ہدایت کی نسبت ہیں۔

اعتواض: معزله كي طرف ي اشاعره پراعتراض بكه اگرهدايت كا

معنی خلق طاعت اوراضلال کامعنی خلق ضلالت ہوتا تو ہدایت کی نسبت نبی کی طرف

"وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" اوراضلال كانسبت شيطان كاطرف "وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" اوراضلال كانست شيطان كاطرف بوئى تو "وَلَا ضِلَّتُهُمْ" (النساءر 119) نهوتى، جب نبست ان كاطرف بوئى تو

هدايت كامعنى خلق طاعت اورا صلال كالمعنى خلق صلالت كرنا درست نہيں۔

جسواب: يهان برنى كى طرف بدايت اور شيطان كى طرف اصلال كى

نسبت مجازا ہے جیسے: ''إِنَّ هَذَا الْقُوْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِى أَقُومُ' مِيْس هدايت كَ نسبت مجازا ہے جیسے: ''إِنَّ هَذَا الْقُوْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِى أَقُومُ' مِيْس هدايت كَ نسبت قرآن كى طرف اور: '' رَبِّ إِنْهَنَّ أَضْلَلُنَ تَكِيْبِوا مِنَ النّاسِ '' مِيْس اصلال كَ نسبت اصنام كى طرف اسناد الفعل الى السبب كے قبيل سے ہونے كى وجہ سے باجماع نسبت اصنام كى طرف اسناد الفعل الى السبب كے قبيل سے ہونے كى وجہ سے باجماع

فريقين مجازے۔

#### حدایت کے معنی میں اختلاف:

بداية كرومعاني بين: (1): اراءة الطريق\_(٢): الصال الى المطلوب\_

اراءة الطريق كامعنى براسته كى راه نمائى كرنا يبال برمطلوب تك يبنينا

لازى نبيل -جبكه ايصال الى المطلوب عيل مقصدتك ببنجنا ضرورى بيد ببهلامعني حقيقي

اوردوسرامعتی مجازی ہے۔

مشہوریہ ہے کہ معتزلہ ہدایت کا دوسرامعنی مراد لیتے ہیں، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک پہلامعنی معتبر ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جہاں پر قرینہ ہو وہاں پر ایصال الی المطلوب والامعنی لیا جائے گا اور جہاں پر قرینہ نہ ہوتو صرف ادائة الطریق کامعنی ہوگا وہ ہائے ہا وہ جہاں پر قرینہ نہ ہوتو صرف ادائة الطریق کامعنی ہوگا وہا ہے ہدایة مفعول ثانی کیطرف بلاواسط متعدی ہوجیے اللہ عزوجل کا فرمان (إنسب

## Marfat.com

سوال: الله يرأصلح للعبادواجب إلى

**جواب**: معتزلہ کے نزدیک اسلح للعباد اللہ تعالی پر داجب ہے جبکہ اھلست وجماعت اللہ تعالی پرکسی چیز کے داجب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔

معتزلہ کی دلیل ہے ہے کہ جو چیز بندے کے حق میں اصلح وا نفع ہے وہ دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو اللہ تعالی کواس کے اصلح ہونے کاعلم ہوگا یا نہیں اگر ہے تو علم ہوتے ہوئے اس کا نہ دینا بخل ہے اگر علم نہیں تو باری تعالی کا جاال ہونا لازم آئے گا۔ان دونوں کا باری تعالی میں پایا جانا محال ہیں اس وجہ سے اصلے للعب داللہ تعالی پر ان واجب ہے۔

## معتزلہ کے رد میں شارح کے دلائل :

اگراصلی للعباداللہ تعالی پرواجب ہوتا تو فقیر کو جود نیا کے اندر فقر کے عذاب میں مبتلا ہوگا پیدا نہ فرما تا کیونکہ ان دونوں میں مبتلا ہوگا پیدا نہ فرما تا کیونکہ ان دونوں کے حتی میں مبتلا ہوگا پیدا نہ فرما تا کیونکہ ان دونوں کے حتی میں عدم ہی اصلی ہے لیکن اللہ تعالی نے ان دونوں کو پیدا کیا معلوم ہوا کہ اصلی للعباداللہ پرواجب نہیں۔

دوسری دلیل :اگر الله تعالی پر اسلی للعباد واجب ہوتا تو گناموں سے حفاظت، نیکی کی توفیق، مصائب کا ازالہ، اور زیادتی رزق کا الله تعالی ہے سوال کرنا ہے معنی ہوتا کیونکہ یہ چیزیں الله تعالی کا بندے کو نہ دینا اصلیح ہونے کی وجہ ہے ہیں حالا نکہ تمام انبیاء اولیاء کا ندکورہ چیزوں کی دعا پراجماع ہے۔

معتزلہ کی یہ دلیل کہ اگر اللہ تعالی کے لئے اصلیح للعباد واجب نہ ہوتو اللہ تعالی

كالجنل مونا اورجاال مونالازم آئے كا۔ اس كاجواب بيرے كرولائل قطعيد سے اللہ

تعالی کا کریم ہونا اور تھیم ہونا اور تمام کاموں کے انجام سے واقف ہونا ثابت ہے تو اس کا ایس چیز کانہ دینا جو بند ہے کانہیں بلکہ اس کاحق ہے محض عدل اور بنی بر حکمت ہی ہوگا۔

#### 

سنه فال عذاب قبر میں اهلسنت کامسلک بمعتز لداور روافض کے نظریے کی وضاحت اور ان کے اعتراضات بمع وجوہ کے تحریر کریں؟

جواب: عذاب قبرت ہے، لین اهل قبر کوعذاب تن ہے (حذف مضاف ہے) اور مراداس سے "عذاب بعد الموت قبل البعثة" ہے۔ جا ہے میت قبر بیں ہویا سمندر میں ، ہوامیں ہویا کی جانور کے بیٹ میں ۔ عذاب کی قبر کی طرف اضافت اس وجہ سے کہ عادة میت کوقبر میں ہی فن کیا جاتا ہے۔

عذاب قبر کافرول کیلئے اور بعض گنهگار مؤمنین کیلئے ثابت ہے۔ کافرول کا عذاب قیامت تک ہوگا جیسے کہ احادیث میں وارد ہے۔ علامہ سفی نے فرمایا کہ کافر سے عذاب جعد کے دن رات اور جیج رمضان میں اٹھالیا جا تا ہے۔ جبکہ گنهگار مؤمنین کے عذاب میں اٹھالیا جا تا ہے۔ جبکہ گنهگار مؤمنین کے عذاب میں افتالیا فی ہے۔ علامہ سفی فرماتے ہیں کہ مؤمن گنهگار کو قبر میں عذاب ہوگالیکن جعد کے دن منقطع ہو کروا پس قیامت تک نہیں ہوگا۔ اور امام سیوطی نے فرمایا کہ رہے بات ولیل کی فتاج ہے ، علامہ سفی کے مقابلہ میں امام سیوطی احادیث و آ جار میں نیاوہ مشہور ہیں۔ بعض احادیث ہے ، علامہ سفی کے مقابلہ میں امام سیوطی احادیث ہوتی ہے جب یا کہ نی کریم اللہ نیاں میں میوطی کے قبل کی تا تید ہوتی ہے جب یا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نی کریم اللہ ہم اس کی جبرائیل و میکا ئیل ہے خواب میں ایک ایسے آدئی کے بارے میں ہو چھا جس کا سمر پھر سے کیا جارہا تھا تو انھوں نے جواب ایسے ایک اسے بیعذاب ہوگا۔ ایسی آدئی نے قرآن لیا پھراس کو چھوڑ دیا اور فرض نماز سے خال سوتا تھا اور اس

بعض مؤمنین کو خاص ای لیے گیا کہ بعض مؤمنین (شہداء بسلخاء، اور اولیائے امت) کو اللہ تعالی عذاب میں جنلا نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ شہداء کیلئے اللہ تعالی کے پاس تچھ چیزیں میں ہے کہ نبی کریم علی ہے فرمایا کہ شہداء کیلئے اللہ تعالی کے پاس تچھ چیزیں (خصال) ہیں: جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اسے بخش دیا جا تا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور عذاب قبر سے اس کو نجات دی جاتی ہے۔ اس طرح ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ ملک پڑھے گا تو اللہ تعالی اس سے عذاب قبر دورکرد ہے گا۔

## عذاب قبر پر قرآن وسنت سے دلائل:

"عذاب القبر حق، ثابت من الأدلة وهى الآيات و الأحاديث ولأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق" عذاب قبرت به ولأل ليني آيات واحاديث معابت مداوري (عذاب قبر) أمور مكنديس سے ماوراس كافير ميے (رسول) في دى ہے۔

معت زله اور دوافض کے نظریے کی وضاحت: بعض معزله اور دوافض نے عذاب قبر کا افکار کیا ہے کہ بیقائل ہیں کہ میت جماد ہے اس کیلے شکوئی خیات ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کا ادر اگ کرسکتا ہے۔ تو اس کوعذاب دینا محال ہے۔ بیر بین معزلہ اور دوافض ان فعوص کی تاویل کرتے ہیں جن میں عذا ہو کی بات ہے۔ بیر بین میں عذا ہو کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کیلئے اور اگ اور حیات ناہواس کوعذاب دینا عبث ہے فائدہ سے خالی ہے۔

معتزلہ اور روافض کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان مردوں کے جمعے اجزاء میں یا بعض میں (جس سے وہ عذاب کی تکلیف کا اور اک کرسکے ) حیات و اور اک پیدا کردیتا ہے۔

ال پرساعتراض ممكن ب كريه بات اعاده روح كوسترم ب اورالله تعالىكا ارشاد ب "لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى" اورا كرقبر بين روح لوٹائى گئ تو يول قبل البعثة ثانيا موت كوچكا ، وگا۔

ال کاجواب بیب کریدادراک اعاده روح کوشترم بین مسترم حیات کامله به اور تکلیف کاادراک ممکن بے کردوح کے بدن سے ادنی تعلق کی وجہ سے حاصل ہو جائے یہاں تک کر مخریق فی المهاء" اور "ماکول فی بطون الحیوانات" کو جی عذاب ہوگا اگر چہم اس پر مطلع نہوں۔ کما ان فی بطوننا دو دہ و نحن لا

نطلع عليه وعلى المهم وتعذيبهم اذا ناكل الدواء وهم يقبلون اثر الدواء ويموتون.

. \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \f

سنة ال: "والبعث حق" بعث كاتعريف اوراس كي توني سيمتعلق اختلاف مع دلاكل ذكركري -

#### فالسفه کا مذهب:

قلاسفہ نے معدوم کابعینہ اعادہ کال ہونے کی بناء پرحشر اجساد کا انکار کیا ۔
شارح فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کا یہ کہنا کہ اعادہ معدوم کال ہے بحض ان کا ایک دعوی ۔
جس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے امکان پر ہے اسلئے کہ جب معدوم کہنی بار موجود کرنا ممکن ہے تو دوسری بار بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی بار موجود کرنا ممکن ہے تو دوسری بار بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی بار و گفتہ اُمواتا فا حیا گئم تھے ہم قرم کے جمہ فرم کے جسیا کہ ارشاد باری تعالی اللہ عزوج کا انسان کے اجزاء اصلیہ جمع فرما کر اس میں روح اوٹا دیگا اب جا ہے اس کوئی اعادہ معدوم بعینہ کانام دے بیا کوئی اور سال میں روح اوٹا دیگا اب جا ہے اوٹی اور سال میں روح اوٹا دیگا اب جا ہے اس کوئی اعادہ معدوم بعینہ کانام دے بیا کوئی اور سال میں تعالی ہے تبخرت میں وہ تا ہوں کہ اور سال میں تعالی ہے تبخرت میں وہ تا ہوں کا جس بدن سے تعالی ہے تبخرت میں وہ تا ہوں کہ میں بدن سے تعالی ہے تبخرت میں وہ تا ہوں کا جس بدن سے تعالی ہے تبخرت میں وہ تا ہوں کا جس بدن سے تعالی ہے تبخرت میں وہ تا ہوں کوئی اور سال میں درج کا جس بدن سے تعالی ہو تا ہوں کا دور کا جس بدن سے تعالی ہے تبخرت میں وہ تا ہوں کوئی اور سال میں درج کا جس بدن سے تعالی ہو تا ہوں کوئی اور سال میں درج کا جس بدن سے تعالی ہے تبیار کی درج کا جس بدن سے تعالی ہو تا ہوں کی جس بدن سے تعالی ہو تا ہوں کوئی اور سال میں درج کوئی اور سال میں درج کا جس بدن سے تعالی ہو تا ہوں کوئی اور سال میں درج کا جس بدن سے تعالی ہو تا ہوں کوئی اور سال میں درج کا جس بدن سے تعالی ہو تعالی ہو تھا کہ کے تعالی ہو تھا ہوں کوئی درج کا جس بدن سے تعالی ہو تھا ہوں کوئی درج کا حدی ہو تعالی ہو تعالی ہو تھا ہوں کوئی اور سال میں کوئی اور سال میں کوئی کا تعالی ہو تو تعالی ہو تعالی ہ

تنبیل ہوگا بلکہ اس سے مختلف دوسرابدن ہوگا اگرجم پر بال سے تو آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ اس سے مختلف دوسرابدن ہوگا اگرجم پر بال سے تو آخرت میں نہیں ہوئے صدیث پاک میں ہے: "اُلھ ال المنہ بخترہ جورد مورد کے حدیث پاک بیس ہوئے ، (ان کی) اوکا تنب کسی بڑیک ہوائی ختم نہ ہوگی ، ان کوروز نیا جوڑا دیا جائیگا"۔ پس اگر معاو جسمانی کوسی سرگیس ہوئی ، جوانی ختم نہ ہوگی ، ان کوروز نیا جوڑا دیا جائیگا"۔ پس اگر معاو جسمانی کوسی بان لیا جائے تو روح کا ایک جسم سے دوسر ہے جسم کی طرف منتقل ہونالازم بھی کا دریہ تناسخ ہے۔

سبوال: ''والوزن من 'ميزان کی تعريف معتزله کاوزن اعمال پراعتراض مع جواب قلم بند کریں۔

تعریف میزان دو چیز ہے جس کے دریع اعمال کی مقدار جانی جائے گا،

باتی میزان کیما ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی ؟ اس کے ادراک سے عقل قاصر ہے۔

معتزلہ کا اعتراص: معتزلہ میزان کے منکر ہیں کہتے ہیں کہا عمال عرض ہیں جن کا دوبارہ موجود کیا جانا اگر ممکن بھی ہوتو ان کا وزن کیا جانا ممکن نہیں دلیل ہودیت ہیں کہ اعمال اللہ تعالی کو معلوم ہیں لھذا ان کا وزن کرنا بے قائدہ وعیث کام ہے۔ اس کا جواب ہیں ہے کہ قرآن میں ہے ۔ 'وَ الْحُوزُنُ یَوْمَیْدُ الْحُقُ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَادِینَهُ فَالُولُولُ مِنْ الْمُولُ مِن الْمُولُ مِن الْمُولُ مِن الله الله الله الله الله موجود کیا اور حدیث یا کہ میں ہے کہ جن کا بول میں اعمال الله کو مین الله کو کہ الله کو کو کا میں اعمال الله کھے ہوئے ہیں ان کا وزن ہوگا۔

### Marfat.com

محدثين كرام ميزان كبار عين قرمات بين: "الميزان بهو جسم محدثين ولسان و كفتين والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة أو توزن صحفها هذا هو مذهب الجمهور والذى عليه إجماع أهل السنة "(عمدة القارى).

لینی میزان مش تراز و کے ہوگا جس کے دوبلائے ہوئے اور اللہ عزوجل اُعمال واُ قوال کوشن اعمان کے موزون لیعن قبل وزن بنادیگا۔

رئی یہ بات کراگریہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالی کے افعال معلل بالاعراض بیں تو اس صورت میں جواب بیر ہے کہ دزن میں کوئی الی حکمت ہوجس سے ہم واقف نہ ہونا اس کے عبث اور بہارا حکمت سے واقف نہ ہونا اس کے عبث اور بے فائدہ ہونے کو واجب بیں کرنا۔

قیامت والے ون نامہ اعمال بندے کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور
کہا جائے گا: "اقرآ کو تکابک کفی بنفسک الیوم عکی کے سیبا"
ان تمام معاملات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل کو ہر چیز کاعلم ہے ہمریہ سارے کام انسان پر جست کے لئے ہیں کیونکہ انسان یوم حشر جست کر یگا تو سب کچھ اس کے سامنے لاکر تول دیا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ بندے کو اختیار دیا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ بندے کو اختیار دیا جائے گا کہ تیرے باس آگر کچھ ہوتو میز ان میں رکھ دو، کین بندہ عا جز ہوگا ، اس کے اس کے جھی گئیں ہوگا۔

\*\*\*

سهال الوال والحوض في الحوض في المن والدوض والدون موال كيه جان اوروض كي الوروض كي المن والحوض عن المن والموض عن المن والمن وال

جواب: يوم حشر وال حق ب، وليل الله عزوجل كاارشاد "وسوال

تُسُسَأُلُونَ" (الزخرف 44) اور: "فَسورَبِّكَ لَسنَسَأَلُونَ" (الصافات 24) أَبْهِم مُسنُولُونَ " (الصافات 24) أبيس أَجْمَعِينَ" (الحجر 92) "وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسنُولُونَ " (الصافات 24) أبيس روكوان سي وال كياجائكا۔

**ተተቀ** 

Marfat.com

سهال: "الصراط حق" كى روشى مين صراط كے بارے مين وضاحت كرين كيا انبياء كرام كوَلِيل الله عنزرنا مو كامعتز له كااعتراض اوراس كاجواب بهى تحرير كريس؟ جواب: صراط سے مراد ایک بل ہے جوجہنم کی پیٹے پرہے، بال سے باریک ،تکوار ے تیز ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارو ہے قال ابوسعید الخدری: "البحسر أَدُق مِنْ الشَّعُرِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّيْفِ" (صحيح ابن حبان) اللَّ جنت اس كومبوركري كے اورابل نار( کفاراوربعض گنهگارمؤمنین ) کے قدم اس سے بھسل جا کیں ہے۔ معتزلهاس معنى بين صراط بين مانية ،ان كاكبناب كهصراط يعمراد صراط منتقیم ہے جوافراط وتفریط کے درمیان متوسط ہے۔ اور باریکی اور تیزی کی صفات سے اس کے مشکل ہونے تے عبارت ہے۔ معتزلہ کے انکار کی وجہ بیہ ہے کہ صراط کی جو صفات مذکور ہیں ان صفات کے ساتھ اس پرے گزرناممکن نہیں ہے اور اگرممکن ہوتھی ، توريمؤمنين كوعذاب ديناهاس ليے كه اس سے گزرنا شديدمشقت ميں ڈالنا ہے۔ ان كا جواب بيه ہے كداللہ تعالى مؤمنين كواس كے عبور كرنے بر قادر بناديكا بياراكارين مين وارد مين "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ قَالَ يَعْرُضُ النَّاسُ عَلَى جِسُرِ جَهَنَّمُ وَعَلَيْهِ حَسَكُ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ تَخْطَفُ النَّاسَ قَالَ فَيَمُرُّ النَّاسُ مِثْلَ الْبُرْقِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الرِّيحِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الفرس المبحد وآخرون يسعون سعيا وآخرون يمشون مشيا وآخرون يَحبُون حَبُوا وآخرون يَزْحَفُونَ زَحْفًا" لِين بِعض مُؤْمنين الله جہکتی بجلی می طرح ، بعض شدید ہوا کی طرح عبور کریں سے اور بعض تیز رو کھوڑوں کی ر فنار ہے عبور کریں سے وغیرہ۔ میسلماء، شہداء، ادلیاء اور علماء کا گزرنا ہوگا اور ال کے علاوہ جو ہوں گے وہ بل کواس طرح عبور کریں سے جیسے کہ بچہز مین بر محسنتا ہے اور بعض چبرہ کے بل عبور کریں سے اور بعض سالم اور بعض زخی ہو کرعبور کریں سے بعض

مؤمنین گنهگارنار میں بھی گرجائیں گے پھراللہ نتالی ان کونارے نجات عطافر مائے گا انبیاء کرام بھی صراط پرسے گزریں گے والسلہ أعسلم بسحال مرور الأنبیاء علی الصواط.

\*\*\*\*

معد الله جنت اور دوزخ كم تعلق اصلينت اور فلاسفه كا اختلاف لكصير \_ اوركيا

جنت اور دوزخ کو پیدا کیا جاچکا ہے یا نہیں؟

**جواب**: جنت اوردوزخ وونوں حق ہیں اس پرولیل سے سے کیان دونوں کے ہارے میں آیات مبار کہ اوراحادیث مشہورہ موجود ہیں۔

فلاسفه كا مذهب فلاسفرجنت اوردوزخ كاانكاركرت بين فلانهفتي دليل

يهه كرونت كابيرال بيان كرنا "وَ جَنَّةٍ عَنْ صَها كَعَرْضِ السَّهَاء وَ الْأَرْضِ"

کران کا وسعبت آسانوں اورزمینوں کے پھیلاؤ کے برابر ہے ایسی چنت عالم عناصر

مين محال ہے اور اس طرح عالم افلاک میں بھی ایس جنت نہیں ہوسکتی اور اگر عالم

واللك مين الي جنت مان بهي لي جائي السانون مداويركس اور عالم مين الي

جنت ہوتو رہا کی عالم کا دوسرے عالم میں داخل کرنا ہے۔ ایسی صورت میں افلاک کا

خرق والتيام قبول كرنالازم آئے گااور بدنجال ہے

ت: آسانوں پرخرق والتیام کامحال ہوناتہارے غلط قاعدہ پرمنی ہے جوہمیں سلیم ہیں

مهار ب نزد کیک آسانوں کا خرق والتیام ممکن ہے قیامت سے روز اس کا ظہور بھی ہو

جائيً كاجيبا كرارشاد بارى تعالى ب: إذا السّماء وانشقت (الانتقاقر1)

إور "إذا السيمساء الفطرت" (الإنفطار/1) الن آيات سيظام بهك

المانول بريات جائز ہے۔

اهل حق کے نزدیک جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں فی الحال موجود ہیں

## Marfat.com

اکثر معزز لہ کے زدیک دونوں روز جزامیں پیدائی جائیں گی۔ ہماری دلیل حضرت

آدم وحوا کا قصہ جنت میں ان کور ہائش دینا اورائ طرح: '' أُعِدِینَ '' (آل عران ر 133) کہ جنت

لِلْکَافِرِینَ '' (البقرة ر 24)۔ ' أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ '' (آل عران ر 133) کہ جنت

متقین کے لئے اور دوزخ کا فروں کے لئے تیار کی جا چکی ہے۔

جنت ودوزخ باتی ہیں ان کو اور ان کے الل کوکوئی فنانہیں، جیسا کہ رب کریم نے جنت

ودوزخ دونوں کے بارے میں فرمایا: '' خوالدین فیلگا''۔ جمیہ کہتے ہیں کہ جنت ودوزخ،

اور ان کے اہل فنا ہونے ، ان کا فرہ ب باطل ہے قرآن وسنت کے خلاف ہے۔

اور ان کے اہل فنا ہونے ، ان کا فرہ ب باطل ہے قرآن وسنت کے خلاف ہے۔

سوال: کبیره گناه کتنے بین؟ مرتکب کبیره کے بارے بین اہل سنت بمعتز لداور

خوارج كاكيامونف هي؟ دلائل كماته ميان كرير.

جواب: كبيرة كناه كننج بي؟ ال مين اختلاف هي عبدالله ابن عمر في توبيان كيه بين: انشرك بالله يم افتلاف معنات من زناده؛ جنگ سي فرار بين: انشرك بالله يم كهانا د ٨ مسلمان والدين كي اطاعت كوترك كرنا - ٩: الحاد في الماعت كوترك كرنا - ٩: الحاد في

الحرم

حضرت علی رضی الله عند نے سرقد اور شرب خمر، اور حضرت ابو ہرمیرة رضی الله عندنے "
"اکل دبوا" زیادہ کیا ہے۔

کبیرہ کے بارے میں ایک تول ہیں کہ: ہروہ گناہ جس پر بندہ اصرار کرے وہ کبیرہ ہے۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ ہرمصیة کی جب مافوق کی طرف نسبت ہوتو وہ مغیرہ اور مادون کی طرف نسبت ہوتو وہ مغیرہ اور مادون کی طرف نسبة ہوتو کبیرہ ہے۔ اور مطلق کبیرہ ''کفر'' ہے کہاس سے بڑا گناہ اور کو کی نبیس ہوا گسمواد ھھنا ان الکبیرہ التی ھی غیر الکفر لیجن جو کبیرہ کفر منبیس یہاں پراس کی بات ہے۔

مدخصب احل سفق : گناہ کبیرہ عبدمؤمن کوایمان سے بیس نکالتا اس لئے کہ گناہ کے باوجود حقیقت ایمان ' تقید لِق' باقی ہوتی ہے۔

مخصب معتوله: ان كنزويك مرتكب كبيره ندمؤمن ماورندكافر، بلكهان دو كرميان ايك درميان ايك درج بين ميد كونكهان كنزديك دعمل "حقيقت ايمان كاجزء ميد مخصب خوارج كافد بهب ميكه مرتكب كيره بلكه مرتكب صغيره بحى كافر موتاب كرم تكب كيونكه ايمان وكفر كردرميان واسط فبين س

کبیرہ پراقدام شہوت، حمیت، عاریا کوتائی کی دجہ ہے ہوتا ہے۔خصوصا جب بندہ خوف عقاب اور عفو کا امید وار ہوتو پھر بیرمنافی نصدیق نہیں۔ ہاں اگر کبیرہ پراقدام بطریق استحلال کرے یا خفیف جان کر کرے تو پھر کفر ہے کہ بیرعلامت تکذیب ہے۔

نی کریم اللی کے اعادیث سے بھی صراحت کے ساتھ معلوم ہے کہ مرتکب کبیرہ مؤمن ہے اور جنت کا حفذار ہے اگر چہاں سے گناہ (زنا وغیرہ) کا ارتکاب ہوچکا ہو۔

اوراس پراجماع امت ہے کہ بغیر توبہ کے اگر اہل قبلہ میں سے کوئی مر

جائے تو ان پرنماز جناہ پڑھی جائے گی ان کے لئے دعاواستغفار ہوگی اور اگر چہریے بھی معلوم ہوکہ متوفی مرتکب کہارتھا، اور پیتمام چیزیں تو صرف مؤمن کے لئے ہیں بغیر مؤمن کے لئے ہیں بغیر مؤمن پر جنازہ نہیں۔

صعقوله کے دلائل یہ کہتے ہیں کرصاحب کیرہ نہ مؤمن ہے نہ کافرہاں لئے اللہ است کا اتفاق ہے کہ مرتکب کیرہ فائن ہوتا ہے۔ لیکن پھر آ کے اختلاف ہے آیاوہ مؤمن ہے جینے کہ الل سنت کا غرجب ہے یا کافر ہے جیسے خوارج کا غرجب ہے یا منافق ہے جیسے حوارج کا غرجب ہے یا منافق ہے جیسے حسن بھری کا غرجب ہے۔ لہذا ہم ہیں کہتے ہیں کہ وہ مؤمن نہیں ہاتی وہ ہو من منافق ہے جیسے حسن بھری کا غرجب ہے۔ لہذا ہم ہیں کہ مرتکب کیرہ 'فائن'' ہے۔ اللہ مؤمن بھی نہیں اور منافق ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ مرتکب کیرہ 'فائن' ہے۔ اللہ مؤمن بھی نہیں اور منافق ہی نہیں۔

کین معتزلہ نے خرق اجماع کیا ہے کیونکہ مؤمن وکافر کے درمیان کوئی درجہ ہیں اور اس پراجماع سبلف ہے، توان کانظریہ باطل ہے۔

ہے۔

کافر ندہ حونے کی دلیل: معزلہ کرددیک مرتب کیرہ کافر بھی نہیں کہ

امت ان پر مرتدین کے احکام جاری نہیں کرتے اور ان کومسلمانوں کے قبرستانوں میں ون کرتے۔

معتزلہ کے ان دو دلیلوں کا جواب: آیت میں فاس سے مراد کا فریے کہ کفر 'وعظم ا الفسوق'' ہے۔ جبکہ حدیث میں مختی کے لئے بیدالفاظ ہیں۔ دیکراجادیث میں فاسق ا کا ایمان پر دلاکل ثابت ہیں، جب ابوذر غفاری رضی اللہ عندنے فاسق کے دخول جنت کے بارے میں سوال کرنے میں مبالغہ کیا تو آپ نے فرمایا: 'وَإِنْ ذَنَسى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى دَغُمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ'.

## خوارج کے دلائل:

خوارج نصوص طامره سے استدلال کرتے ہیں کہ فاس کا فرہے۔ کے قولہ سعالی "وَمَنْ لَسُمْ یَسْحُکُمْ بِسَمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَا أُولَئِكَ هُنْمُ الْكَافِرُونَ (الْمَائِدَةُ 44). وقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَا وَلَوْلَهُ تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَا وَلَوْلَهُ تعالى: "وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَا وَلَوْلَهُ تعالى: "وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَا وَلَوْلَهُ تعالى: "وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَا وَلَوْلَهُ تعالَى: "وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ فَا وَلَوْلَهُ تعالَى: "وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَا وَلَوْلَهُ فَا الْفَاسِقُونَ (النوام 55).

سوال: صغائر و کمبائر کی مغفرت میں اہل سنت ، اور معتزلہ کا موقف بیان کریں۔ کمیا مرتکب کمبیرہ مخلد فی النار ہوگا؟۔

جسواب: كفروشرك كعلاده ديگرگنامول يس الل سنت كاندېب يه كالله
عزد جل كافر مان هم: "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِو أَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِي مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاء " (النساء (48). صغيره وكبيره دونون شرك نيس تو توب يا بغيرتوبه
جس كے لئے اللہ على معالى ہوكتى ہے۔ اى طرح الله عزد جل كاارشاد ہے: "قُلْ يَا
عِبَادِى اللَّذِينَ أَسُر قُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ
يَعْفِو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُقُورُ الرَّحِيمُ" كمالله عن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ
فرمانے والا ہے۔ توب كي قيد بھى نيس لگائى، جس كے لئے جا ہے بغيرتوب كيمى معاف
فرمانے والا ہے۔ توب كي قيد بھى نيس لگائى، جس كے لئے جا ہے بغيرتوب كيمى معاف

معتزلداس کوصرف صفائر کے ساتھ فاص کرتے ہیں۔ یا وہ گبائر جن کے
ساتھ تو بہ ہوتو پھر وہ اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ عزوجل نے گناہ گاروں کو
عذاب کی دعید سنائی ہے "وَإِنَّ الْفُحَّارُ لَفِی جَوجیم" اگراللہ عزوجل کمائر پرسزاند دے
تو یہ وعید ظافی" ہے، اور دوسری بات یہ کہ فہ کورہ آیت کا اپنی خبر میں کا ڈب ہونالازم
آئے گا جو کہ باطل ہے۔ لہذ اللہ عزوجل پرواجب ہے کہ وہ اہل کمائر کوعذا بدے۔
اہل سنت کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف وقوع عذاب کی بات ہے۔
وجوب عذاب کی کوئی بات نہیں کے لنزاع وقوع نہیں، وقوع کے ہم بھی قائل ہیں۔
اللہ عزوجل پرواجب نہیں کہ وہ لازماعذاب دے، چاہے تو معاف فرمادے۔ جیسا کہ
کیر نصوص میں وارد ہے کہ اللہ عزوجل بہت معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا: "وَإِنَّ 
رَبِّكَ كُدُو مَنْ فِيْ رَبِيْ لِللَّاسِ عَلَىٰ ظُلُومِهِمْ" ۔ باوجود نافرمائی کے اللہ معاف
فرمانے والا ہے۔

### صغیرہ پر عقاب کے باہے میں اختلاف:

مرتکب کبیرہ کے مظد فی النار ہونے میں اختلاف:

الل سنت كنزديك مرتكب بيره كلدنى الناربين، اگر چهوه بغيرتوبك مراهو الله عزوجل كارشاد به "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حُيْرًا يَرَهُ" داورتش مراهو الله عزوجل كارشاد به "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خُيْرًا يَرَهُ" داورتش ايمان بحى ايك عمل خير به الله عزوجل ضرور (اپنے فضل سے) اس پر جزاء ديگا لهذا وه مختص جس نے ايمان كے بغيركوئى بھى عمل صالح نه كيا ہواگر وه مخلد فى النار ہوتو ايمان كا ثواب نہيں پائے گا داور يہ باطل ہے لهذا اس كاجہنم سے خروج متعين ہوا۔

معتزلہ كنزديك وه كبيره جس سے توب نه ہوكفر كے برابر ب، يہ بھى كافر كى طرح مخلد فى النار ہوگا دان كى دليل بيا بيت مباركه ہے: "وَإِنَّ الْمُفْتِ اَلَى وَهُ اِللَّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ داخل ہوجائے وہ اس ميں گھوسيم" معتزلہ كنزديك وہ كي مي ايك مرتبہ جنم ميں داخل ہوجائے وہ اس ميں گھوسيم" معتزلہ كنزديك وہ اس ميں اللہ موجائے وہ اس ميں

ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

ال پرمعتزلد مزید دو دائل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل ہیہ کہ مرتکب کیرہ عذاب کامستحق ہادر عذاب ہددائی ضرر ہے لہذا بداستحقاق تواب کے منافی ہے جو کہ خالص اور دائی منفعت ہے۔ دوسری دلیل ہیہ کہ بعض نصوص میں بھی مرتکب کہ خالص اور دائی منفعت ہے۔ دوسری دلیل ہیہ ہے کہ بعض نصوص میں بھی مرتکب کہ خالف فی النار کہا گیا ہے۔ مثلاً "وَ مَنْ یَعْصِ اللّهُ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدّ حُدُودَهُ مِنْ یَعْصِ اللّهُ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدّ حُدُودَهُ مِنْ یَعْصِ اللّهُ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدّ حُدُودَهُ مِنْ یَعْمَدًا مُعْمَدًا مُعَمّدًا مُعَلّا مُعَمّدًا مُعَمّد

معتزلہ کی بہلی دلیل کا جواب: دوام کی قیدلگانا سیجے نہیں۔ بلکہ تم نے جو کہا کہ مرتکب کبیرہ عذاب کا مستحق ہے یہ بھی سیجے نہیں۔اللّٰدعز وجل جس کے لئے چاہے سب سیجھ معاف فرمادے۔

ووسری دلیل کا جواب آیات میں جن کے بارے میں خلود فی النار کی بات
کی گئی ہے اس سے خاص لوگ مراد ہیں۔ پہلی آیت میں مراد وہ شخص ہے جوتمام صدود
کو پامال کردے، ایمان ہمی نہ لائے۔ دوسری آیت میں وہ شخص مراد ہے جومؤمن کو
اس کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے، اور بہ قاتل صرف کا فرہی ہوسکتا ہے۔

تیسراجواب یا ہے کہ خلود کا ایک معنی 'مکٹ طویل' بھی ہے۔ جیسے کہاجاتا ہے'' بین مخلد'۔ آخری بافت ہے ہے کہ رینصوص دیکر نصوص کے معارض ہیں جن میں عدم خلود کی بات ہے۔

00000000

سے ال: شفاعت کن لوگوں کے لئے ہے؟ معتز لہ شفاعت کن لوگوں کے لئے ۔ شاریہ کر تربیری

جواب العلست وجماعت کاعقیدہ ہے العل کبائر کے حق میں حضرات انبیاءاور مطحائے امت کی شفاعت بینی گناہ معاف کیے جانے کی سفارش احادیث واخبار مشہورہ سے ثابت ہے۔معتزلہ کے نزدیک شفاعت زیادتی تواب کی ہوگی گناہ معاف کیے جانے کے خواب کی ہوگی گناہ معاف کیے جانے کے لئے نہیں۔

معتر لداور اهلست کے درمیان بیا ختلاف ایک دومرے اختلاف برمبی کے درمیان بیا ختلاف برمبی کے درمیان بیا ختلاف ایک دومرے اختلاف برمبی کے جت جب بغیر شفاعت کے بائر کی مغفرت ممکن ہے تو شفاعت کے ساتھ بدرجہ اولی ممکن ہے۔ جب کہ معتر لہ کے بزد یک کبائر کی مغفرت ممکن نہیں تو مغفرت کے لئے شفاعت بھی

ا ثبات ہے، کیونکہ کا فروں کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ،ان کے لئے شفاعت کی آئی ، سے معلوم ہوا کہ دیگر کے لئے شفاعت مفید ہے۔

دوسری بات کہ ہم سلیم نہیں کرتے کہ آیت مذکورہ میں ہر شخص کے تن میں شفاعت قبول کیے جانے کی نفی ہو بلکہ ہم کہتے ہیں اس نے خاص طور پر کفار مراد ہیں آیت کا مطلب کوئی شخص کی فرق طرف ہے کوئی حق ادانہ کر سکے گا اور نہ کی شخص کی طرف ہے کوئی حق ادانہ کر سکے گا اور نہ کی شخص کی طرف سے کا فریح تی میں سفارش قبول کی جائے گی۔

تیسری بات کہ برزمانے میں شفاعت کی نفی پران آبات میں دلالت نہیں۔ ہوسکتا ہے شفاعت کے لئے مخصوص وقت ہوجس میں مہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے شفاعت کے تبول نہ کیے جانے کے لئے مخصوص وقت ہوجس میں کس کے تق میں شفاعت قبول نہ کی جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے !'مَنْ ذَا اللّٰهِ عِنْدُهُ إِلّا بِاذْرَبِهِ".

چوتھی بات کہ دیگر نصوص میں شفاعت کا خبوت بھی ہے۔اگرہم تہماری پیش کردہ نصوص کوتمام زمانوں ،اور تمام اشخاص کے لئے مان لیس ،توان کو کا فروں کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہوگا۔تا کہ شبت ونافی دلائل میں تطبیق ممکن ہوسکے۔

## شفاعت کے بارے میں ایک اھم نوٹ:

رسول کریم ایشی کاار شاد: "و آغیطیت الشیف عقد" میں حافظ ابن جمر فرماتے ہیں کہ اس ہے مرادحشری مصیبت سے خلاصی کی شفاعت ہے جوتمام بی لوع انسانی کو حاصل ہوگی۔ اس حدیث اور شفاعت کی دیگر احادیث کے ضمن میں محدثین نے شفاعت کی گیرا حادیث کے ضمن میں محدثین نے شفاعت کی گیارہ قسیس گنائی ہیں جورسول اکرم اللیکی قیامت کوفر ما کینگے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

ن الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف. ():
 الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. (): الشفاعة التي

يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر. (): الشفاعة في إدخال قوم حوسبوا قوم الجنة بغير حساب. (): الشفاعة في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا. (): الشفاعة للعصاة. (): الشفاعة في رفع الدرجات. (): الشفاعة في التخفيف عن أبي طالب في ألعذاب. (): الشفاعة لأهل المدينة. (): الشفاعة في دخول أمته الحنة قبل الناس. () الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة.

#### 

سبوال: ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں ، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں دلائل سے واضح کریں ؟

ایسمان کا لغوی معنی: ایمان کا لغوی معنی تی ہے (یعنی کرے کئم کا یقین اس کے کئم کو قبول کرنا اور اس کو صادق ماننا)۔ایمان (اُمن) سے بوزن (افعال) مشتق ہے۔ تو ''آمن بیہ 'حقیقی معنی ہوا کہ اس کو تکذیب اور مخالفت سے مامون اور بے خوف کر دیا۔ اس میں دل سے تسلیم کرنے والامعنی پایاجا تا ہے۔ تقدیق کی حقیقت بغیر اذعان وقبول کے کسی خبریا مخبر کی سچائی کا دل میں تقدیق کی حقیقت بغیر اذعان وقبول کے کسی خبریا مخبر کی سچائی کا دل میں آجانا نہیں ہے۔ بلکہ سے جان کر اس کو کے مان لینا تقدیق ہے۔ جس میں تسلیم کے معنی آجانا نہیں ہے۔ باری میں اسکا معنی پائے جاتے ہیں۔ امام غزالی نے یوں ہی تصریح کی ہے۔ فاری میں اسکا معنی (گرویدن) ہے۔ یعنی کسی کا موکر رہ جانا۔

شارح فرماتے ہیں کہ یہاں پر تقید این ہے مرادتھورکا مقابل ہے۔جیبا کہ مطلق ومیزان میں ابن مینانے کہا کہ میا تصور ہے یا تقید بی ہے۔کافرکوا کریہ تقید بین ماس کو مسلمان نہیں کہا جائےگا۔ کیونکہ اصل ایمان کیلیے ضروری

ہے کہ جب انسان اقرار بالشھادین پرقادر ہوتو وہ اقرار لاز ماکرے۔ اور اختیاری طور پران کاموں سے دور رہے جو کافروں کے شعار ہیں۔ وگرنہ کوئی دعوی کرے کہ وہ مؤمن ہے چربھی بت کو بحدہ کر ہے، زنار باندھے، اور باوجود قدرت کے شہادتین کا اقرار نہ کرے، تواہے دعوی ہیں جمونا ہے۔

(اقول: تقديق منطق سے ايمان تقق نيس بوتا، يونكه تقديق منطق بيس مرق وكذب دونوں كا اخمال برابر پايا جاتا ہے۔ "التصديق في القضايا والقضايا يوند مل الصدق والكذب. فالتصديق يحتمل الصدق والكذب")

## ایمان کا شرعی معنی :

ایمان کاشرعامعنی ہے ' تقدیق المنبی علی فیصارجاء به من عند المله تعالی والاقرار به ' یعنی ان تمام امور میں نی کریم الله کی کانقدین کرناجو آ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کریم الله کی طرف سے لے کرا ہے اور اس کا زبان سے اقرار کرنا سید تقد این ایمالا ہوگی یعنی رسول الدھ الله کی مربات کوئی کی مربات کوئی کی مربات کوئی کی مربات کا تمام ہوجاتا ند ہو۔ یہی اصل ایمان ہے۔ اور جب عمل جوارح موافق ہوتو ایمان کامل ہوجاتا ند ہو۔ یہی اصل ایمان ہے۔ اور جب عمل جوارح موافق ہوتو ایمان کامل ہوجاتا

امام س الائم، اور فخر الاسلام كزديك تقد الى واقرار ك مجوع كانام ايمان ب جبكه جهود كزديك ايمان تقد الى بالقلب كانام ب جبكة قادر كيلي "اقراد بالسلسان" ونيا بس احكام كجارى موفى كه لي شرط به بيامام قاتريدى كا مخار خدم ب كوفكه تقيد الى بالقلب اليك باطنى امر ب الى كوكى قنانى مونى فيا بي (اور وه اقراد باللمان بي ) ﴿ يَاكَ إِن الْمُعَلِثُ كُتُبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ " وَكُمَّا يَدُخُلِ الْإِيمَانُ اللَّهِ الْإِيمَانُ فِسَى قُلُوبِكُمْ" ـ رسول كريم الله كافر مان ٢٠ "اللَّهُمَّ بُنْتُ قَالْبِي عَلَى دِينِكَ" \_ "أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ" \_

جمهوريكي مذبهب برجس كوتقيديق بالقلب طاصل بهوتو وه عند التدمومن يهداور جواقرار باللمان كرياورات تفعديق بالقلب جاصل ندموه وعنداللد مؤمن

النبيع: يريد الله المراد المرا ميتمام اختلاف محقيق ايمان من علي المحاظ وتيا ظاهري اقوال واعمال الم اخكام جارى بول كيداجب كونى اقراركر ياس كاعمل شلمانون محموافق يعويو وه دائره إسلام من داخل مها ال وجد من رسول التوليك في ما وجود علم ك منافقين كيساته إن ك ظاهرى اقوال وافعال كيمطابق معامل فرمايا حبكه باطن كا معامله الله عزوجل کے سیرد ہے۔

# ایمان مین کمی زیادتی کی بیدن:

ايمان كى دوسمين بيان مونى بيك إصل أيمان أور أيمان كامل آيات واحاديث من دونون كي طرف اشاره موجود المسامثلا أبيت مبارك ويكاأيها اللدين ر آمستوا الاحلوفي السلم كافة" (يقرة رديم) - على "السللم" \_ يغمر اداسلام ہے کی تقسیر حضرت ابن عباس ، مجامد عکر مد، قادہ ، وغیر ہم رضوان اللہ اللہ سے منقول ب الله الله الله الله كافر مان "فولوا (لاإله إلا الله) تنفيله والمالة ایمان کی بات ہورتی ہے۔ حدیث جرئیل میں بھی جنب ایمان کے بارے میں سوال الكياتو آب يافرمايا أان تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتسؤمسن بسالقدد خيسره وشسره" يهال پرکن بحی عمل کاذ کرنيل صرف اعتقاد

وتقدیق کی بات ہے اور یہی تقدیق اصل ایمان ہے۔ اس میں کمی زیادتی کا امکان نہیں۔ ہاں ایمان کامل میں اعمال کے موافق ہونے اور موافق نہونے کی وجہ سے کمی زیادتی ہوتی ہے۔

الحاصل: اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اس لیے کہ ایمان کی حقیقت تو صرف اور صرف تقدیق ہے، جبکہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، اس پر کتاب وسنت دلالت کرتے ہیں جیے: ''إِنَّ اللّهٰ اِینَ اُمنُ وا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ '' (عطف مغارت کوچاہتا ہے)۔ اس طرح ایمان کو صحت اعمال کی شرط قرار دیا گیا ہے: (وَمَنْ یَعُمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکْرِ أَوْ أَنْنَی وَ هُوَ مُوْمِنْ) اور یہ بات تو بقتی ہے کہ مشروط شرط میں داخل نہیں۔ اس طرح عمل کے ترک سے ایمان کی فی نہیں ہوتی جمل مشروط شرط میں داخل نہیں۔ اس طرح عمل کے ترک سے ایمان کی فی نہیں ہوتی جمل صالح کا تارک (مرتکب بیرہ) کا مؤمن نہ ہونا تو معزلہ کا ذہب ہے۔ لہذا ایمان (جو کہ تقد بق کا دوسرانام ہے) میں اعمال داخل نہیں، اور اس میں کوئی کی زیادتی نہیں ہوتی۔

اعتسواص: ایمان کازیاده اور کم بوناتو قرآن سے ثابت ب،ارشاد رائی ہے: "وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا".

نزد کیان میں کی بیشی مکن ہے۔

المحاصل: ایمان کی دو تشمیل بیان ہوئی: اصل ایمان اور ایمان کامل ہے: اصل ایمان قوۃ وضعف کے ساتھ متصف ہوتا ہے مثلا نبی کریم آئیلی کا بیمان قوی ہے، کسی امتی کا ایمان آپ ساتھ متصف ہوتا ہے مثلا نبی کریم آئیلی کا ایمان قوی ہے، کسی امتی کا ایمان آپ بیلی کی ایمان جیسانہیں ہوسکتا، امتی کا ایمان رسول آئیلی کے مقابلہ میں کا ایمان آپ بیلی کی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔
میں ضعیف ہے۔ چہر: جبکہ ایمان کامل میں کی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔

会会会会会会会

سے ال: ایمان اور اسلام میں فرق ہے یائیں؟ قرآن وحدیث کے دلائل سے واضح کریں۔

جواب: ایمان اوراسلام آیک ہیں۔ ہرموامن سلم ہاور ہرسلم مومن ہے۔ اس لئے کہ اسلام خضوع اور انقیاد ہے۔ یعنی احکام کو قبول کرنے اور ان پر اذعان رکھنے کے معنی میں ہے۔ اور بھی قبول و اذعان ہی حقیقت تھدیق ہے اور تھدیق ایمان ہے۔ اس بات کی تائید قرآن مجید ہے بھی ہوتی ہے۔ قال تعالی: "فَا نُحْرَ جُنّا مَنْ کَانَ فِیهَا مِنَ الْمُوْرِمِینَ فَمَا وَ جَدْنَا فِیهَا غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ" استثناء میں اصل اتصال ہے، یعنی سنتی مندمیں ہے ہو، کہ غیر کامل صفت پر سی خریریں، میں اصل اتصال ہے، یعنی سنتی مندمیں ہے ہو، کہ غیر کامل صفت پر سی خریری مندل میں اور کہ ذیا فیہا غیر کرنے میں اور کہ اس موری ہوا، اور گاک اس میں تو بہت سا رہے کھر سے، لہذا ( اصل ) کو مقدر نکالنا ضروری ہوا، اور (من ) بیانیہ ہاور میں اور مین اور مین کا ایک جنس ہونا ضروری ہے۔

شرعا بھی ایساً سی تھی ہیں کہ سی کومؤمن تو کہا جائے گر اسکوسلم نہ مانا جائے ، او بالعکس - ہماری مراد صرف اتن ہے کہ ایک کا سلب دوسرے سے نہیں ہوسکتا ، جبکہ مفہوم کے اعتبار سے ان میں تر ادف نہیں بلکہ مساوات ہے۔

مشائ کے کلام سے بھی یمی ظاہر ہے کہ ان میں عدم تفائر ہے کہ ایک سرے سے منفک نہیں ہوسکتا، انتحاد بحسب المفہوم نہیں ہے۔ جیسے کہ کفاریس و کرکیا

کیا ہے کہ ایمان (اوامرونوائی میں) اللہ تعالی کی تصدیق ہے۔ اور اسلام انکساری اور تابعداری ہے اور بیا تکساری و تابعداری اوامر ونواہی کے قبول کرنے ہے ہی محقق ہوتی ہے۔لہذا کوئی بھی دوسرے سے منفک نہیں او ٹابت ہوا کہ ان دونوں میں 🖁 🥻 مغائرت تہیں ہے۔ اعتواض: قرآن مين ارشادر باني بي: "قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنّا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَنَمَّا يَدُخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" يَهَال يُرْصِراحِت ٢٠ کہ اسلام ہے لیکن ایمان نہیں تو دونوں کے درمیان تغامر ثابت ہوا۔ جواب: عدم تغائر سے مرادیہ ہے کماسلام جوشرع میں معتبر ہے بغیرایمان کے جیس ياياجا تاراوراس آيت مين 'أسكمنيا" كامعنى لغوى بانقياد ظاہرى كے معنى ميں ہے، القياد باطن حقق نبيس الو آيت كامعنى موكا (قل لم يوجد منكم التصديق الباطني الدنقياد ظاهري للطمع) كتم يتقديق المنتبين يا في بكر الرابع کے لئے انقیادظا ہری ہے۔ اور اس کوشرع میں اسلام نبیں کہتے جیسے کہ تقید این اسانی کو بغیرتصد مق قلبی کے شرع میں ایمان میں کہتے۔ امام الشعرى التي كتاب" الأبانة" مين فرماتي بين "ونيقول أن الإيهام أوسع من الاسمان، وليس كل اسلام ايمان" -كراملام كامعني إيمان كمعنى إيب وسيع ہے، اسلام كے احكام منافق برجمي لاكوبيں، جبكه منافق كوآ خربت بيس الك كرديا وَأَنَّ مُ حَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلِاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجَ الْبِيْتَ إِنْ اسْتَطَعْبَ إِلَيْهِ نَسْبِيلًا" وا

مدے کہتو کوائی دے کہاللہ کے سواکوئی معبود بیں اور محتالیت اللہ کے رسول ہیں او

Marfat.com

نماز قائم کرے اور زکوۃ وے روزے رکھے اور بچ کرے اگر استطاعت ہو) ہیاں بات پردلیل ہے کہ اسلام اعمال ہیں تصدیق قلبی نہیں۔

جواب: حديث من ثرات وعلامات اسلام مرادين بين يحيى كرني كريم المستحدة ومُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمُولُهُ وَمُولُهُ وَمُولُهُ وَمُولُهُ وَمُولُهُ وَمُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَإِقَامُ اللّهُ وَإِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطُةُ الْآذَى عَن الطّرِيقِ وَالْحَيَاء وَالْحَيَاء وَاللّهُ وَالْحَيَاء وَالْحَيَاء وَاللّهُ وَالْمُؤَالُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَاذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاذَى عَن الطّرِيقِ وَالْحَيَاء وَالْحَيَاء وَالْمُؤَالُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَاذَنَاهَا إِمَاطَةُ الْاذَى عَن الطّرِيقِ وَالْحَيَاء وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُولُ لَا إِلّهُ إِلَّا اللّهُ وَاذُنَاهَا إِمَاطَةُ الْاذَى عَن الطّرِيقِ وَالْحَيَاء وَالْمُؤَالُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَاذُنَاهَا إِمَاطَةُ الْاذَى عَن الطّرِيقِ وَالْحَيَاء وَالْمُؤَالُولُولُ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَاذُنَاهَا إِمَاطَةُ الْاذَى عَن الطّرِيقِ وَالْحَيَاء وَالْمُؤَالُولُولُ لَا إِلْهُ إِلَّا اللّهُ وَالْمُؤَالُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤَالُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤَالُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤَالُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤَالُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### 00000000

سنوال: "وفى ارسال الرسل حكمة" ارسال رسل بين كيا حكمت بي انبياء كرام كي تعداد كني مي المسال الرسل على المين المياء كرام كي تعداد كني ميد ا

جواب: شارح نے "اسباب علم" میں رسول کی تعریف کی: "والسرسول إنسان بعث الله تعالی إلی الحلق لتبلیغ الأحکام، وقد یشتوط فیه الکتاب، بخد النبی فإنه أعم" که "رسول وه انسان ہے جواللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف اللہ کے الم مبتوث ہوتا ہے"۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول انسان ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر رسول کی تعریف میں کہا:"وھی سفارۃ العبد بین الله تعالی وبین ذوی الألباب من تعلی تعدد کرمیان ایک بندے کی تعدد کرمیان ایک بندے کی المعدد کرمیان ایک بندے کی المعدد کرد میان ایک بندے کی درمیان ک

یبال برشارح کامقصودان لوگول کارد ہے جوارشاد باری تعالی: "و إن

مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ" ساسدال كرتے ہوئے كہتے ہيں كة حوانات كى برنوع ميں بھى رسول ہيں " قاضى عياض رحمالله نے بھى اپنى كتاب "الشف استعريف حقوق المصطفى" (القسم الرابع، فصل فى بيان ما هو من المسقالات كفر) ميں بہت شدت سان لوگول كاردكيا ہے - آيت مذكوره ميں "أُمَّةٍ" سے مراد گروه انسانى ہے ۔ يعنى ہرا يك قوم كى طرف الله نے رسول بھيجا ہے ۔ ارسال رسل ميں حكمت:

رسولوں کا مبعوث فر مانا اللہ عز وجل کا اپنے بندوں پراحسان وانعام ہے۔
کہ اللہ عز وجل رسول کے ذریعے بندوں کے ایسے شکوک وشبہات کا از الہ فر ما تا ہے
جن کے اوراک میں انسانی عقل کا مل نہیں۔ مثلا اللہ عز وجل نے جنت ودوزخ پیدا
فر مائے ، تو اب وعقاب مقرر کیا ، اب جنت میں جانے ، تو اب حاصل کرنے کے لئے
انسان کیا عمل کرے؟ ، اور دوزخ وعذاب سے بیخے کے لئے کیا کیا جائے؟ ان تمام
با توں کے بیان کے لئے اللہ عز وجل نے رسول مبعوث فر مائے۔

ای طرح الله عزوجل نے دنیا میں بعض چیزوں کونفع دینی والی، اور بعض کو نقصان وضرر دینی والی بنایا۔ اور عقل انسانی کو ان کے ادراک میں مستقل نہیں بنایا، انسان اگر تجربہ سے ان اشیاء کے نفع یا نقصان جانے کی کوشش کرتے تو صدیال بنایا، انسان اگر تجربہ سے ان اشیاء کے خواص کا بیان بھی الله عزوجل نے رسولوں کے ذریعہ بیت جاتیں۔ ان تمام اشیاء کے خواص کا بیان بھی الله عزوجل نے رسولوں کے ذریعہ بندوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ ارسال رسل میں بے شارفوا کدومصالے ہیں۔

ارسال رسل میں معتزلہ اور سمنیہ کا مذہب:

معتزلہ کے بزیک اللہ عزوجل پرارسال رسل واجب ہے۔ کیونکہ بہی اسکے للعباد ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل برکوئی چیز واجب ہیں۔ اللہ عزوجل اس کے ترک پر بھی قادر ہے۔ لیکن اللہ کی عادت ہے کہ اللہ عزوجل نے ہرز مانہ میں ہر

ایک قوم کی طرف رہول مبعوث فرمائے۔

سمنیہ کے نزدیک ارسال رسل محال ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ
ارسال میہ کہ اللہ کسی کوفر مائے کہ میں نے تم کورسول بنایا۔ اور اس بات کے یقین
کرنے کا کوئی ذریعے نہیں کہ میداللہ ہی نے فر مایا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ جن کا کلام ہو۔
ان کو جواب میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری با تیں اصول اسلام کی مخالف ہیں۔ اللہ عزوجل نے اس دنیا پر انسان بھیجے سے قبل رسولوں کو ان کی رسالت دے دی تھی۔ وہاں پر اس فتم کے شبہات ممکن ہی نہ تھے۔ دوسری بات دنیا میں بھی ارسال رسول ا چا تک نہیں ہوتا۔ بلکہ درسول کو پہلے سے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

انبیاء کرام کی تعداد:

احادیث مبارکہ میں تین صحابہ کرام (حضرت ابوذر، حضرت ابوام میں اللہ میں تین صحابہ کرام (حضرت اللہ عنہم) سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں روایات موجود بیں۔

حضرت ابوذررضی الله عنه کی روایت من حیث الاسناد ضعیف ہے اور عدد میں اختلاف بھی ہے۔ سیح ابن حیان میں تعداد ایک لا کھ بیس ہزار۔ اور مسند احمد میں ایک لا کھ بیس ہزار ہے۔ اس طرح رسولوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ ابن حیان کی روایت میں تین سو پیدرہ ہیں۔ (شخ حیان کی روایت میں تین سو پیدرہ ہیں۔ (شخ حیان کی روایت میں تین سو پیدرہ ہیں۔ (شخ وحید الزمان نے ''احسن الفواک' میں مشداحم کی روایت میں ( تین سو تیرہ ) کاعددذ کر کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ فیظ ہو الله قلیل النظر و التدبو )۔

الله كم الأنبياء؟ قال: مائة الف وغشرون الفا. قال: مائة الف وغشرون الفا. قالت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال ثالث مئة وثلاثة عشر جما غفيرا"

منداح كاروايت"يا رسول الله كم وقى عِدَّةُ الْآنبِياء قال مائة الف واربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاث مائة و خمسة عشر جما غفيرا"۔

### حضرت ابو امامه کی روایت:

"عن أبي أمَامة قال:قلت: يا نبي الله، كم الأنبياء؟ قال: "مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غَفِيرًا" \_(ابن الى حاتم، وابن كثير) بيحديث ضعيف ہے \_اوراصل ميں سوال كرنے والے حضرت ابوذر بى بیں۔حضرت ابوا مامدانہی سے روایت كرتے ہیں۔ ما فظ البوصرى في "اتسحساف السخيسره المهسره" مين، ما فظ ابن جمرف "المطالب العاليه" مين الى سندكم اته صديث كي تخ تن "عن ابى امامة ان اباذر سأل رسول الله عليه عليه كالفاظي كي برمنداحد مس معترت ابوذر والی حدیث بھی اس سند کے ساتھ ہے۔ جبکہ سے ابن حبان میں سندمختلف ہے۔ (بہال يرجي شيخ وحيد الزمان صريح علطي ميس كرے ہيں۔ "احسن الفوائد في تحريج احادیث شرح العقائد" میں لکھتے ہیں: "وروی احمد وابن ابی حاتم عن ابى امامة عنه صلى الله عليه وسلم قال قلت يما رسول الله كم وفي علدة الانبياء". حالاتكمنداحدكى روايت مين قائل ابوامام بين بلكم حضرت ابوذر ے، كمامر ـ فيظهر انه قليل النظر والتدبر ) ـ · · ·

## حضرت انس کی روایت:

"عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: بعث الله ثمانية آلاف نبى أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل و أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل و أربعة آلاف إلى سائر الناس" (مندالي يعلى) بيعديث بحل ضعف سم

ایک روایت میں تعدادا نبیاء ہے: "مائتا ألف و أربع و عشرون ألفا" و ولا كھ، چوہیں ہزار ہے۔ اس روایت كی كتب حدیث میں كی نے تخ تخ تے نہیں كی۔ الحاصان

حدیث مبارکہ میں میں سند کے ساتھ انبیاء کا کوئی معین عدد مذکور نہیں۔اس وجہ سے کوئی عدد معین کرنا میں نہیں۔اللہ عروجل نے بعض کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ جبکہ بعض دیگر کا نبیاء کی تعداداس سے جبکہ بعض دیگر کا نبیاء کی تعداداس سے حبکہ بعض دیگر کا نبیاء کی تعداداس معین عدد سے کم ہوتو غیر انبیاء کو انبیاء میں سے ماننا پڑیگا۔اورا گرانبیاء کی تعداداس معین عدد سے زیادہ ہوتو بعض انبیاء خارج ہوئے۔ دونوں صورتیں صحیح نہیں۔

سوال: "والسلائكة عباد الله" قرشة كون بين؟ شرح عقائد كى روشنى مين وضاحت كرين ـ

جواب المائكة في منطك ك ملك اصل من مكلك، لام كسكون اور بمزه كفي المراح ا

اللسنت كنزديك فرشتى تعريف يه به "جسم لطيف نودانى يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير " جبكه جنات وشياطين كاجهام بهى لطيف بين مروه آگ سے بنع بين ملائكه ي تخليق فير ير به ، شرك طاقت بين مرحق جبكه جنات وشياطين مين شرك طاقت بهى به مناف منهيل، ملائكه مين توالد وتناسل نبيل حجبكه جنات وشياطين ان صفات سے متصف

ہیں،ان کی سل بھی چکتی ہے۔

ملائکہ کے بارے میں بعض لوگوں کاعقیدہ ہے کہ ان میں شرکی طاقت بھی ہے۔ مثلا ارشاد پاک: ''وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِلْمُ فَسَجَدُوا إِلَّا اِلْمُ فَسَجَدُوا إِلَّا اِلْمُ اللَّهُ فَسَجَدُوا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَسَجَدُوا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَسَجَدُوا إِلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ ا

شارح نے اس کا جواب دیا کہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ کیکن چونکہ فرشتوں کی جماعت میں تھااس وجہت استناء کیا گیا۔ اللہ عز وجل نے خودسورہ کہف میں فر مایا کہ اہلیس جن تھا۔ فر مایا: ''فکسہ جَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ سُکَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ''۔

ہاروت وہاروت ہے بھی اعتراض ہوتا ہے کہ وہ بھی عصیان میں مبتلا ہوئے ہیں لہذا فرشتے بھی شر پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں شارح فرماتے ہیں کہ بیددونوں فرشتے نہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے نہان سے کفر ہوا، کیونکہ جادو کا صرف سکھا نا کفر نہیں ، بلکہ اس پڑمل کرنا اور اس کی صحت کا اعتقادر کھنا کفر ہے۔ ان دونوں پرصرف عماب ہے، جیسے ہوکی وجہ سے اُنہیاء کرام پر ہوتا ہے۔

یہاں پرشارح کوشد یدوہم ہواہے۔ کیونکہ اُنبیاء پرعماب عذاب نہیں ہوتا جبکہ ان دونوں کوعذاب میں بہٹا کیا گیاہے۔ شارح نے ان دونوں سے گناہ کبیرہ کے صدور کا انکار کیا ، اور عماب کو ٹابت کیا۔ حالا نکہ گناہ کبیرہ بھی ای روایت میں ٹابت ہے جس میں عماب وعذاب ٹابت ہے۔ امام حاکم نے مسدرک میں اس حدیث کیا شخر ترج کی ہے، جس میں ان دونوں فرشنوں اور زہرہ ناجی عورت کا قصہ ہے اور سند حدیث بھی میں ہے ، وافقہ الذہبی لہذا یہاں پرشارح کا جواب اجیدہ۔ رانج یہ ہے کہ اللہ عزوجی نے فرشنوں میں معصیت کی طاقت ہی نہیں اُن رکھی۔ان دونوں فرشنوں میں امتحان کے لئے بیرطافت رکھی اور ان کورب تعالی نے انسانی شکل میں آئے تو پھر گناہ میں بھی مبتلاء انسانی شکل میں آئے تو پھر گناہ میں بھی مبتلاء ہوئے۔لہذاان کی وجہ سے مبارے فرشنوں پر جھم نہیں لگایا جائےگا۔

00000000

سوال: مغراج بیداری میں ہوئی یا خواب میں؟ قائلین معراج (فی الیقظة) اور عدم قائلین کے دلائل بیان کریں۔

جواب: نی کریم علی کے لئے معراج بحالت بیداری مع جمد کے آسان کی طرف، شم المی میا شیاء الملہ من العلی اخبار مشہورہ کی روشی میں حق اور ثابت میں۔ اور اس کا مشرمبتدع اور فاسق ہے۔

## بحالت بیداری معراج کا انکار:

بحالت بیداری معراج کے منکر دلائل عقلیہ ونقلیہ پیش کرتے ہیں.

دلیل عقلی: فلاسفہ کتے ہیں کہ سموات پرخرق والتیام کال ہے تو معراج میں کس طرح سموات پرخرق واقع ہوا۔ جواب: بحالت بیداری معراج کے محال ہونے کا دعویٰ فلاسفہ کے اصول پرجنی ہے، اصول اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ خرق والیمام سموات پرجائز ہے اور تمام اجسام او پر ہول یا نیچہ متماثل ہیں۔ (یعنی: مصفقة اللہ ما مرا اللہ تعالی تمام ممکنات پرقادر ہے، لہذا اگرا کی جسم پر بھی خرق والیمام ممکن ہوتو تمام پر بھی خار والیمام ممکن ہوتو تمام پر بھی قادر ہے، لہذا تمہارا پر بھی تا مربین ہوتو تمام ہوتو تھیں ہوتو تمام ہوتو ت

دلیسل فسقسلسی خضرت معاویه رضی الله عند معراج کے بارے میں فرماتے ایس میں فرماتے ایس میں فرماتے اللہ تعالی صادقة "(رواه الثعلبی و الماور دی) کر پیرو شیخ خواب نی تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی بیل "مما فقد جسد

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله اسرى بروحه "(رداه الطبرى في تهذيب الآثار) ليعنى: معراج كي رات محطيط كاجسم غائب بيس بواله البندا معلوم بواكم بواكم معلوم بواكم بواكم بواكم معلوم بواكم معلوم بواكم ب

جواب: مصنف ني والمصعواج لوسول الله مالية في البقظة بشخصه الى المسماء ثم الى ماشاء من العلى " كقول سان الوكول كارد كيا جوحفرت عائش اور حضرت معاويرضى الله عنها كان اقوال ساستشهاد كرت هوئ تهم بين كرمعراج نيندكي حالت مين بوئي هم بيت المقدل تك "مع الجمد" توقر آن سائل معراج نيندكي حالت مين بوئي هم بيت المقدل تك "مع الجمد" توقر آن سائل دم جوصرف روحاني معراج مصنف كقول مين "بشخصه " ان كارد م جوسرف روحاني معراج موف بين المقدل تك بوئي اور" ثم الى ماشاء " كربحالت بيداري معراج صرف بيت المقدل تك بوئي اور" ثم الى ماشاء " اختلاف كي طرف اشاره م كربحال حرف بيت المقدل تك بعض في كما عرش تك بعض في كما عرش تك بعض في ما عرش تك بعض في ما عرش تك بعض في كما عرش تك بعض في ما عرش ساوير تك وغيره و

دوسراجواب بیہ کہ 'دؤیا" سے مراد' دؤیا" بالعین ہے۔ اگر چہشہور
استعال 'دؤیا" کا' منام" میں ہے۔ حضرت معاویۃ رضی اللہ عنہ کے اثر کاجواب بیہ
جسی ہے کہ آپ معراج کے زمانے میں حاضر نہ تھاس کئے کہ آپ سلح حدیبیہ کے
دن اسلام لائے ہیں اور بیدونوں معراج کے بعد ہیں۔ تو حاضرین
(عمر بن الحظاب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنها) کی روایت رائے ہے، جس میں
صراحت ہے کہ معراج حالت بیداری میں ہے۔

قول عائشہ میں "مافقد" کامنی ہے کہ آپ کا جسداطہردوت سے غائب نہیں ہوا۔ بلکہ جسدروح کے ساتھ تفااور معراج جسداور روح جمیعا کی تفی سیابیہ جواب ہے کہ آپ معراج کے زمانہ میں حاضر ہی نہتی کہ ابھی آپ کی شادی نہ ہو گی تھی بلکہ آپ تو یا پیدا ہی نہ ہوئی تھی اگر ہوئی بھی تھی تو ایسے من میں تھی کہ ضبط سے نہ ہو۔ تو عاضرین کی حدیث رائے ہے۔ احتساف ميس قول فصل: معران مين جواحاديث واردين (خصوصاتيح بخاری کی ) ان ہے صراحتا معلوم ہوتا ہے کہ معراج بجالت بیداری مع جسم ایک مرتبہ ہے۔ اور حالت منام میں متعدد مرتبہ ہے۔ حالت منام میں قبل از بعثت بھی ہے اور بعداز بعثت بھی۔خالت منام میں معراج پرمتعددا حادیث منقول ہیں، یہاں پرصرف ا يك صديت براكتفا كرتا بول-" عن أنس بن مَالِكٍ عن لَيْكَةِ أَسْرِي بِالنَّبِيِّ صَبِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبُلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُو نَائِم فِي مُسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُو فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُو جُيرِهُمْ وَقَالَ آخِرَهُمْ خُذُوا خَيرِهُمْ فَكَانَتَ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاء واليلة أخرى فيها يرى قَلْبُهُ وَالنِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وكلا يَنَامُ قَلْبُهُ ... و" حضرت انس بن ما لك رضى الله نعالى عنه نبي كريم الله كي معراج كاذكرفر مارے منظے جومبجد حرام سے شروع ہوئی تھی مزول وی سے پہلے آپ کے پاس تين فرشة ( امام عيني فرمات ميل كه بيتين فرشة حضرت جرئيل وميكائيل واسرافيل تھے) آئے اور آپ مبجد حرام میں سور ہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگاوہ کون میں ووسر سنے فی کہا جو در میان میں سور ہے ہیں وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسر ابولا ان کے بہتر کو کے لوچروہ غانب ہو گئے اور انہیں ویکھانہیں گیا یہاں تک کہ پھر ایک رات (لیمی معراج والی رات ) کوآئے اور نبی کریم الله کی استحص سور ہی تھیں کیکن آب كا قلب مبارك ببين سوتا تقااور زمله انبيائي كرام كي أنكهيس سوتي تفيس كيكن ول مبيل موتا تفا يفرحصرت ببريل أب كوك الكرام مان كاطرف يراه الكان صريت كالفاظ "خدوا خيرهم" أي: الأجل أن يعرج به إلى السماء

لیمی معراج بر لے جانے کیلئے ان میں ہے بہترین کولو۔ یہی وہ معراج ہے جوروحانی طور پر حالت خواب میں ہوئی۔ اور یہ بل از بعثت تھی۔ پھر بعثت کے بعد جسمانی معراج کیلئے بھی یہ تنیوں حاضر ہوئے اور ساتھ براق لے کر آئے۔ ان دونوں واقعات میں کی سال کا وقفہ ہے۔ (عمدة القاری، فتح الباری)

بیت المقدس تک اسراء طعی ہے ثابت بالکتاب ہے اسکا انکار گفر ہے، اور ذیمن سے
آسان کی طرف شہور ہے اور آسان ہے 'الی ما شاء اللہ " تک آ حاد سے ثابت
ہے۔ پھر صحیح بیہ ہے کہ نبی کر پم اللہ ہے نے اپ رب کواپ قلب سے دیکھانہ کہ اپنی آتکھوں سے۔ و قبال جبریل فی صفة قلب النبی ملک ہے قلب و کی فید آتکھوں سے۔ و قبال جبریل فی صفة قلب النبی ملک ہے قبہ " قَلْب و کی فید آتکھوں سے۔ و قبال جبریل فی صفة قلب اللہ و می اللہ و کا کہ اللہ کا اللہ میں اللہ کا کہ اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ کہ مضبوط دل ہے، اس کے دو شنے والے کان، دود کھنے والی آتکھیں ہیں (پھر کیا قریب کیا بعید ، کیا محموس و گیا غیر محموس ، سب کا احاظہ ہے۔ جہت، قرب و بعد تو ظاہر کی کان، آتکھ کے لئے ہے )۔

\*\*\*

سهال: مجرزات وكرامات برشرح عقائد كى روشى مين ايك نوث كليس.

جواب: مجرهاور کرامت وه امر ہے جوعادت کے قلاف ہو،اور عام انسان اس کے کرنے سے عاجز ہوں۔ اگر نبی سے صادر ہوتو مجره، اورولی سے صادر ہوتو مجردہ، اورولی سے صادر ہوتو

معجزہ کی تعریف "مجرہ 'اعازے منتق ہے۔ اعادکامنی ہے کسی کو عاجز کر نے والی اصطلاح بین بجرہ کسی کو عاجز کرنے والی اصطلاح بین بجرہ کا افتاح صوص معی ومقہوم کیلئے استعال ہوتا ہے۔

مجرہ میں ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی منشاء کے مطابق ہو۔ جھوٹا مدی النوۃ کوئی دعوی کرے اور وہ اس کے منشاء کے خلاف ظاہر ہوتو اسے «کا النوۃ کوئی دعوی کرے اور وہ اس کے منشاء کے خلاف ظاہر ہوتو اسے «اہانت 'کہتے ہیں۔ جیسے مسیلمہ کذاب نے ایک کانے شخص کی آئھ پر ہاتھ رکھا کہ درست ہو جائے تواس محص کی جوآئکھ جوتھی وہ بھی ضائع ہوگی۔

معجزہ میں بیجی ضروری ہے کہ وہ اعلان نبوت کے بعد ہو، اعلان نبوت

سے قبل نبی کے ایسے خارق عادت امور کو 'ار ہاص' کہا گیا ہے۔

کوا صف: شارح علیه الرحمة أولیاء اورانکی کرامت کے بیان میں فرماتے ہیں: کہولی وہ ہے۔ جوبقدر الامکان اللہ عزوجل کی ذات وصفات کاعارف ہو، طاعت جبکی عادت

معرد من من من من من مندروس وان دان دان وصفاحت کاعارف ہوء طاعت مهو،اور گنا ہول سے کوشول دور ہو، دنیا کی لذتون اور شہوات کا اسیرینہ ہو۔

ولى كى كرامت ، "ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة" وعوى نبوت كي بغيراس كى طرف سي خارق عادت امر كاظامر مونا، بيولى كى

کرامنت ہے۔

خارق عادت امور اگرعام مؤمن سے صادر ہوتو اسے معونت' کہتے گرمانہ سے

یں ،اوراگر کافروجادوگر سے صادر ہوتواسے 'استدراج '' کہتے ہیں۔

# معبزات وكرامات كااثبات

ٔ الله عزوجان نے انبیاء ورسل کو دوامتیازی چیزون منے نوازان ہے۔ ایک علم ہ

دوسری چیز مجزہ کے ذریعے تائید علم اصل نبوت، اور تائید دلیل نبوت ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل اپنے رسولوں کے ہاتھ پراٹی قدرت کے ایسے کرشے ظاہر فرما تا ہے جن کا انسانوں سے صدور عادة محال ہوتا ہے۔ جس سے دیکھنے والوں کو اس بات کاعلم ضروری حاصل ہوجاتا ہے کہ جن کے ہاتھوں پر بینشانیاں ظاہر ہوئی ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اوراپ دعوی رسالت میں سے ہیں مجزات انبیاء تو اتر کے ساتھ ٹابت ہیں، اوراس میں کی کو انکار نہیں۔

کرامات میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ اُولیاء کی کرامات ہیں مانتے۔
ان کی ولیل رہے کہ اگرولی کے لئے کرامت مانی جائے تواس کا معجزہ کے ساتھ اشتہاہ
بیدا ہوگاءاور یول ولی اور نبی میں فرق کرنامشکل ہوگا۔

معتزلہ کواس بات کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن باک میں بکثرت کرامات کا بیان موجود ہے۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیا کی کرامت کہ کئی ماہ کی مسافت پر دور بلقیس کے تخت کو بلک جھینے سے پہلے حاضر کر دیا۔ ای طرح مریم وزکر یا علیما السلام کا قصہ وغیر ذلک قرآن میں موجود ہیں۔

صحابہ کرام اور دیگر اولیاء سے تواتر کے ساتھ کرامات ثابت ہیں۔ مثلاً مشرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہاوند مضرت علی کرم اللہ عنہ کا کرامات بے شار ثابت ہیں ، مضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہاوند میں ساریہ کو آواز دینا، آپ کا دریائے نیل کو خط لکھنا، حضرت خالد بن ولید کا زہر نوش میں ساریہ کو آواز دینا، آپ کا دریائے نیل کو خط لکھنا، حضرت خالد بن ولید کا زہر نوش کرنا، وغیر ذلک سب کرامات ہیں۔

معتزلہ کا یہ کہنا کہ اس میں مجزو کے ساتھ اشتیاہ ہے بالکل لغویات ہے کیونکہ مجزو کی تعریف میں ریہ بات گزری ہے کہ مجزو میں دعوی ثبوت ضروری ہے ا جبکہ کرامت میں ولی اگر متابعت نبی کا انکار کردے اور خودا ہے آپ کوستفل مان لے

Marfat.com

**سوال**: خلفاء کی فضیلت اور ترتیب خلافت برنوب کی کھیں۔

جواب: ماتن علیه الرحمه نے فرمایا: "و افس ل البشر بعد نبین ابوبکر السکدیق" یہال پریداشکال ممکن ہے کہ ہمارے بی تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو کیا ہمارے نی الشکال ہمان ہے۔ اس اشکال ہمارے نی الشکال ہے۔ اس اشکال ہمارے نی الشکال ہے۔ اس اشکال کے جواب میں شارح نے فرمایا کہ 'بعدیت' نے بعدیت زمانی مراد ہے، یعنی رسول کریم الشکال کی تعد، شارح فرماتے ہیں کہ بہتر بیتھا کہ بول کہتے'' بسعد الا نبیاء" تا کہ کوئی اشکال ہی ندر ہے، کیونکہ بعدیت زمانی میں بھی حضرت عیسی علیہ المام کا استفاء ضروری ہے۔

#### مراتب فضيلت :

افضل البسر بعد الأنبياء بالتحقيق الوبرالصديق رضى اللاعنه بيل من المراهديق رضى اللاعنه بيل من المراهديان من المحتمدة على المرت المحتمدة المرت ال

#### Marfat.com

رسول لیعنی حضرت علی وغثال محرضی الله عنهما ہے محبت رکھنا ،اورموز وں برمسح جائز جاننا ، بیہ اہلسدت کی نشانیاں ہیں۔(العنابیہ)

#### ترتيب خلافت:

جس ترتیب پرخلفاء اربعہ نے خلافت کی ہے یہی اللہ عزوجل کا فیصلہ تھا،اوراس پرامت کا اتفاق واجتماع ہے۔

خلافت پر بھی تمام کا اتفاق ہوا۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے وفات سے قبل چھنام منتخب فرمائے کہ ان میں ہے کسی پر
اتفاق کرنے کے بعد خلیفہ چناجائے، وہ نام بیر ہیں :عثمان بن عفان علی بن اُبی طالب،
عبدالرحمٰن بن عوف بطلحة بن عبیدالله ، زبیر بن العوام ، سعد بن اُبی وقاص رضی الله عنهم ۔

یا نے اصحاب نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو حکم بنایا کہ آپ جو فیصلہ
فرما کینگے ہم اس پر راضی ہوئے ، آخر الا مرآپ نے (اپنے موافاتی بھائی) حضرت
عثمان بن عفان رضی الله عنہ کے حق میں فیصلہ کردیا ، آپ کے اس فیصلہ کو بہت حضرت
عثمان بن عفان رضی الله عنہ کے حق میں فیصلہ کردیا ، آپ کے اس فیصلہ کو بہت حضرت
علی رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، اسطرح حضرت عثمان رضی الله عنہ کی خلافت پر بھی
اجماع بوا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی بن اکی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی بن اکی طالب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرکوئی خلافت کے اہل نہ تھا، تمام صحابہ کرام نے آپ کے بیعت کی ،اور با جماع صحابہ خلیفہ منتخب ہوئے۔

جفرت علی بن أبی طالب رضی الله عنه کے بعد کھے عرصه امام حسن مجنبی کی فلافت رہی، یول فلافت کا تعیس سالہ عرصه پورا ہوا جس کی خررسول کریم الله نے نے بہاج دے دی تھی "المی خلافت گا تھی کا ما گئی گئی گئی کے دی تھی "المی خلافت گئی تھی کا ما گئی گئی کے دی تھی کا المی المی کا ما گئی کے بعد بادشاہت ہوگی (منداحر)۔ فلافت میرے بعد تیس سال ہوگی اس کے بعد بادشاہت ہوگی (منداحر)۔

#### مدت خلافت

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دوسال ، دس دن کم جار ماہ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دس سال ، چھے ماہ ، جار دن۔حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے بارہ دن کم بارہ سال ۔حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دوماہ کم پانچ سال ۔ المجضرت حسن عبی رضی اللہ عنہ کے تقریبا چھے ماہ۔سن جالیس ہجری کو حضرت امام حسن

#### Marfat.com

نے صلح فرماتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبر دار ہو گئے۔ یوں تمیں سال کاعرصہ یورا ہوا۔

#### \*\*\*\*

سوال: (والسسلمون لا بدلهم من امام) امامت كبرى كى تعريف وشرائط بيان كريس، كياعورت سريراه حكومت بن سكتى ہے؟۔

جبواب : مسلمانوں کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے جو کہ احکام شرعیہ کونا فذ
کر نیوالا ہو، حدول کو قائم کر نیوالا ہو، انکے جھکڑوں کومٹانے والا ہو، انکے شکروں کی
تیاری کر نیوالا ہو، صدقات لینے والا ہو، اور جمعوں اور عیدوں کو قائمکر ، اور حقوق پر
قائم ہونے والی شہادت کو قبول کرے اور جھوٹے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرائے جنکا
کوئی ولی نہیں ہوتا۔

امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو کہ لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے پیش کرسکیں۔ اگرامام ظاہر نہ ہوتو یہ تمام مقاصد حاصل نہیں ہونے۔ شیعہ کے زدیک امام موی کاظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے '' محمہ القائم'' امام ہیں گردشن کے خوف سے ظاہر نہیں ہونے ہیں ،ان کے ظہور کا انظار ہے ،اس وجہ ہے آئہیں ''المہ منتظر ''کہا جاتا ہے۔ جب ظاہر ہونے تو و نیا کوعدل وافعاف سے بھر دینگے۔ گرشیعہ کا بیعقیدہ ورست نہیں ، کونکہ زمانہ ظہور میں بھی وشمن ہونے تو پھر خفاء لازم ہوگا، دوسری بات ہیں جاکہ اس میں تو ہیں اثمہ ہیں ، کہان عظیم القدر ائمہ کے بارے میں بیات کہی جائے کہ وہ وشمن میں تو ہیں اٹمہ ہیں ، کہان عظیم القدر ائمہ کے بارے میں بیات کہی جائے کہ وہ وشمن کے بیارے میں بیات کہی جائے کہ وہ وشمن کے بیارے میں کہنے ہوئے کہ وہ وشمن کا بیٹا ہوا ور دشمن کا خوف رکھے ، بہت ہی مشکل سے خوف رکھے ، بہت ہی مشکل

امام کے لئے بن اولادعلی کی کوئی تخصیص تبیس ۔ قریش می کاغیرامام بین بن سکتا۔ امام کے لئے بن کاند " کی امام کے لئے بن اولادعلی کی کوئی تخصیص تبیس ۔ قریش "ننصر بن کناند" کی امام کے لئے بن ہا تھا کی کوئی تخصیص تبیس ۔ قریش "ننصر بن کناند" کی

اولاد ہیں۔رسول کریم آفیسٹی کا شجرہ نسب درج ذیل ہے۔

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوىء بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

علوی اور عباسی بنو ہاشم ہیں۔حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوطالب دونوں''عبدالمطلب بن ہاشم''کے بیٹے ہیں۔ اور خلفاء ثلاثہ قریش ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا نسب'' کعب بن لویء'' میں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا نسب'' کعب بن لویء'' میں، جبکہ حضرت عثمان کا نسب''عبدمناف'' میں رسول اللہ علیہ سے ماتا ہے۔

○فأبوبكر ابن أبى قدافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن أوىء. ○و عمر ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب - ○و عشمان ابن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف\_

امام کے لئے قربیش ہونا اس کے ضروری ہے کہ حضوط کے شخصہ مایا کہ "الائمة من قویش" امام قربیش سے ہیں۔لہذا غیر قربیش کے لئے امام بننا جائز نہیں۔

حدیث پراعتراض ہے کہ بیرحدیث خبرداحد ہے اور خبر واحد سے احکام ثابت نہیں ہوتے ۔۔

اسکا جواب میہ ہے کہ اگر چہ بیخبر واحد ہے کیکن حضرت ابو بکر صدیق نے نے صحابہ کرام کے مجمع میں اسے بیان کیا اور ان میں سے کسی نے بھی اسکا اٹکا رہیں کیا تو اب اس بات پراجماع ہوگیا کہ امام قریش سے ہوگاغیر قریش سے امام نہیں ہوسکتا۔ امام کا '' معصوم'' ہونا شرط نہیں ، انبیاء کرام سے علاوہ کوئی بھی معصوم انام کا '' معصوم'' ہونا شرط نہیں ، انبیاء کرام سے علاوہ کوئی بھی معصوم

نہیں ہے۔ ای طرح امام کے لئے شریعت میں معصوم ہونے کی کوئی شرطنہیں ہے۔
عصمت کی حقیقت سے ہے کہ اللہ عزوجل کسی میں (اختیار وقد رہت کے ساتھ) گناہ کی
طافت ہی ندر کھے، اور بیصرف انبیاء کا خاصہ ہے ای وجہ سے ان کا ہرکام ''اسوہ حسنہ''
اور قابل انباع ہے۔

امام کے لئے میکھی ضروری نہیں کہ وہ من کل الوجوہ اینے زمانہ میں سب سے افضل ہو۔ بلکہ بھی مفضول کی امامت کبری دفع مفاسد کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

ہاں ولایت مطلقہ کی باتی شروط کا پایا جانا ضروری ہے لیتنی اسکامسلمان ہونا اسی طرح آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور مرد ہونا ضروری ہے۔
کیا عورت سربراہ حکومت بن سکتی ہے؟

امامت کبری کے لئے مرد ہونا ضروری ہے، عورت مسلمانوں کی سربراہ حکومت نہیں بن سکتی، حدیث میار کہ ہیں ہے ''لُنْ یَقْلِح قوم و کُوا اُمْر ہم امْر اُنَّ ، و کُومت نہیں بن سکتی، حدیث مہار کہ ہیں ہے ''لُنْ یَقْلِح قوم و کُوا اُمْر ہم امْر اُنَّ ، و کہ اس عورت کے او پرکوئی (صحیح ابنخاری)۔ امامت کبری کے علاوہ و گیرامور میں جب اس عورت کے او پرکوئی اور حاکم ہو، اور سارا معاملہ عورت کے سیرونہ ہوتو پھرعورت سربراہی کرسمتی ہے۔ لیعنی مربراہی مکمی کمر براہی وغیرہ۔

**ተተተተተ** 

نندوال: "تجوز الصلوة خلف كل برو فاجر لقوله عليه السلام: "صلوا خلف كل بروفاجر"، والأن علماء الأمة كانو يصلون خلف الفسقة وأهل الهواء والبدع من غير نكير". ترجم كرين اوراك كورنظردك كريتا كين كريتا كين كردتا كين كردتا كين كرديم أسلام كي يجهي تماز من كياجائك كاياتين؟

جواب:

نماز ہر نیک وبد کے پیچھے جائز ہے کیونکہ آپ ایک کا فرمان ہے: کہ مہر

نیک وبد کے بیجھے نماز پڑھو''،ادرعلماءامت کااسی پرممل تھا کہ وہ بغیر کسی انکار کے (فاسقوں،بدعتیوں) کے بیجھے نماز پڑھتے رہے ہیں۔

نماز کے جائز ہونے کی وجہ: نمازی امات کیا عصمت کوئی شرطنیں جسے کہ شیعہ شرط کرتے ہیں۔ عصمت کیوں شرطنیں اس لیے کہ نبی کریم میں ہے اس میں کہ شیعہ شرط کرتے ہیں۔ عصمت کیوں شرطنیں اس لیے کہ نبی کریم میں ہے فرمایا: "صلوا حلف کل بر وفاجر" ای پرصحابہ کرام کا اجماع ہے اور علاء امت فاسقوں کے بچھے نماز راسے تھے من غیر نکیر اور یکی حال اہل ہوا ، و ید ع کل سرفاستوں کے بچھے نماز راسے تھے من غیر نکیر اور یکی حال اہل ہوا ، و ید ع کل سرفاستوں کے بچھے نماز راسے تھے من غیر نکیر اور یکی حال اہل ہوا ، و ید ع کل سرفاستوں کے بھے نماز راسے تھے من غیر نکیر اور یکی حال اہل ہوا ، و ید ع کل سرفاستوں کے بھے نماز راسے تھے من غیر نکیر اور یکی حال اہل ہوا ، و ید ع کل سرفاستوں کے بھے نماز راسے تھے من غیر نکیر اور یکی خال میں دور نمایا کی بھوت کے نماز راسے تھے من غیر نکیر اور یکی خال میں میں خال میں میں نماز نمایا کی بھوت کی سرفاستوں کے بھوت نماز نمایا کی بھوت کے بھوت نماز نمایا کی بھوت کے بھوت کی بھ

فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے من غیر نگیراور یہی حال اہل ہواء وبدع کا ہے۔ بعض اسلاف سے منع بھی نقل ہے جیسے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ لیکن

اس منع کوکراھت پرمحمول کیا گیا ہے اور ریہ بات تو یقینی ہے کہان کے بیجھے نماز مکروہ

ہے اور حدیث صرف جواز کوبیان کرنے کیلئے ہے۔

ضروری وضاحت بیہ جواز اس وقت تک ہے جب فسق اور بدعت حد کفر

تک نہ لے جائیں آگر حد کفر تک پہنے جائے ، لزوم کفریا البزام کفر کا مرتکب ہوتو پھر

بالا تفاق عدم جواز ہے۔ یہاں پرایک وضاحت بھی ضروری ہے کہ : تماز اور اس میں

تمام تبیجات واذکار کی قراء قر ' انشاء ' ہے۔ یہاں تک کہ قراء ققر آن اللہ عز وجل

کے کلام کی حکایت ہے گرنماز کے اندرسورہ فاتحہ (جو کہ قرآن کی پہلی سورت ہے ) کے

الفاظ' حکایت' اور معنی ' انشاء ' ہے۔ دلیل وہ حدیث قدسی ہے جس میں رب کریم

نفر مایا ' قسمت المصلاق بینی و بین عبدی نصفین و لعبدی ما سال ''
المحدیث رواہ مسلم وغیرہ اس میں سورہ فاتحہ کے متعلق ہی بیان ہے۔ اور المحدیث رواہ مسلم وغیرہ اس میں سورہ فاتحہ کے متعلق ہی بیان ہے۔ اور المحدیث رواہ مسلم وغیرہ اس میں سورہ فاتحہ کے متعلق ہی بیان ہے۔ اور

اگرکوئی شخص نمازیا نماز کا کوئی حصد حکایت کی صورت میں پڑھیگا، تو نہاں کی اپنی نماز ہوگا، تو نہاں کی اپنی نماز ہوگی اور نہ ہی اور کی نماز ہوگی۔اور اس قول کا قائل خرق اجتماع کا مرتکب ہوگا۔

سوال: کیابر عتی، فاس وفاجر کی نماز جنازه جائز ہے؟

جواب: الل قبل مين سيكونى بحق جب وه اپنى بدعت اورفسقى كى وجه سيكافر ند بواك كا جنازه پرها جائيگا مديث مباركه مين وارد ب كه مسلمان كه مسلمان كه او پر پارخ حق بين ايك ان مين جنازه بهي جه "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام و عيداندة المسريض و تشميت العاطس و اتباع الجنائز و إجدابة المدعوة "راور حضرت على رضى الله عندست مرفوعاروا بت ب: "مِن أصل المدين المصلاة على من مات من أهل المدين المصلاة على من مات من أهل المدين المصلاة على من مات من أهل

لہذامسلمان جیبا بھی ہواس پر جنازہ ہوگا۔ اگر چداس کو دوران گناہ آئی بھی کردیا گیا ہو، مثلا زانی کو دوران زناقل کردیا گیا تو بھی اس کا جنازہ ہوگا۔ اس طرح خودشی کرنے والے کا جنازہ ہوگا۔

\*\*\*\*

سوال: شرح عقائد میں نہ کوراہاست کے چند عقائد کا تذکرہ کریں۔

صحابه کا ذکر:

صحابی رسول النجالیة وه خوش نعیب انسان ہے جس کی رسول النجالیة کے

ساتھ حالت ایمان میں ملاقات ہوئی ہو،اوراسی ایمان پراس کی وفات ہوئی ہو۔اگر صحبت کے بعد مرتد ہوجائے اور پھراسلام قبول کرے تو احناف کے نزدیک اس کی صحبت باطل ہے، مثلا اُشعث بن قبیل۔

سارے صابہ کرام رضوان الله علیم عادل بین، الله تعالی ان سے راضی ہے اور وہ الله سے راضی بیں۔ الله عزوج سے قرآن پاک بین صحابہ رسول الله کی تعریف کی ہے۔ تعریف کی ہے۔ ارشاد پاک ہے۔ ارشاد پاک ہے۔ ارشاد پاک ہے۔ " مُحکم اُله وَ الله وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ اللّٰهُ مَا الل

وومرى جَدَّارُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلُو كَانُوا آبَاء هُمْ أَوْ أَبْنَاء هُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ الْآخِو يَوَادُّونَ مَنْ حَاذَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلُو كَانُوا آبَاء هُمْ أَوْ أَبْنَاء هُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ أَبْنَاء هُمْ أَوْ أَبْنَاء هُمْ أَوْ أَبْنَاء هُمْ أَوْ يَخُولَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجُوى مِنْ تَخْتِهَا الْآنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجُوى مِنْ تَخْتِهَا الْآنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْسَهُ أُولَم فِي حَوْدُ بُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِنْ بُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَبُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَبُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أحاديث مباركه مين صحابه كرام كے مناقب بكترت موجود ہیں۔اوررسول الله الله الله الله المام من طعن كرن من عن فرمايا بدرسول الله الله في فرمايا: "لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم أَنْفُقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهم وَلَا نَصِيفُهُ" كميرے صحابہ کو برا بھلانہ کہنا۔ اگرتم میں ہے کوئی راہ خدامیں احدیباڑ جتنا سوناخرج کرڈانے تو وہ ہمار ہے کسی صحافی کے خرج کئے ہوئے ایک مدجو کے برابر نہیں بلکہ اس کے نصف كيمى برابريس (مسلم)- و قسال رسول السكي صيلى البليه عبليمه وسلم "أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، فَإِنْهُمْ حِيَارُكُمْ" (مصنف عبدالرزاق) ـ وقال رُسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْبِحَابِي، اللَّهُ اللَّهُ فِي أُصْبِحَابِي، لا تَتَرِخُدُوهُمْ غُرَضًا بَعُدِي، فَمَنْ أَحَبَهُمْ فَبِحْبِي أَجَبُهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَبِبغضِي أَبغضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ، فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي، فَقَدْ آذَى اللَّهُ، وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذُهُ مِيرِ عَصَابِكَ إِرعِينَ خداسے ڈرنا،میرے بعد انہیں تقید کا نشانہ ند بنانا، جوان سے محبت کر بھاتو میری محبت کی وجہ سے، اور جوان سے بغض کر یکا تو میری وجہ سے، جس نے انہیں تکلیف دی (در حقیقت)اس نے مجھے تکلیف دی،اورجس نے مجھے تکلیف دی (در حقیقت)اس نے التذكو تكليف دى، اور جوالله كو تكليف دينا بين التُدعز وجل است جلد بى عذاب مين گرفنار کردیگا (سنن الترندی)\_

ان احادیث سے تابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو کسی بھی صورت میں طعن کرنا منع ہے، باعث ہلاکت و گرائی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جومناز عات ہوئے ، یا ان کی آپس میں ایک دوسر ہے پرطعن نقل ہے، ان ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ان کی باتوں کی جہال مربر تاویل موجود ہے وہان پراگر ہم ان کی ذاتوں میں طعن کرینگے تو

صرف این آخرت کی بربادی کاسامان کرینگے۔

رہایزیدکا معاملہ تو پہلی بات رہے کہ وہ صحابہ میں سے نہیں، حفزت عثان رضی اللہ عنہ کے دور میں بیدا ہوا، دوسری بات رہے کہ اس نے اہل بیت کرام، صحابہ کرام، محبوبان رسول اللہ میں مدینة الرسول اللہ اللہ اور صلحاء امت کی تو بین کی ہے۔ اس پر طعن کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ اس کی فتیج حرکات وافعال کابیان اس کی سزاہے، اہل سنت اس کے طرفدار نہیں، اور نہ ہی اسے '' امیر المومنین' سلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے یزید کو'' امیر المومنین' کہا تو محرت عمر بن عبدالعزیز وضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے یزید کو'' امیر المومنین' کہا تو محرت عمر بن عبدالعزیز وضی اللہ عنہ نے سامنے ایک شخص نے یزید کو'' امیر المومنین' کہا تو محرت عمر بن عبدالعزیز وضی اللہ عنہ نے اسے میں کوڑے مارنے کا تھم دیا ( تہذیب محارت عمر بن عبدالعزیز وضی اللہ عنہ نے اسے میں کوڑے مارنے کا تھم دیا ( تہذیب الکمال ) ، حالانکہ خود آ ہے بھی اُموی ہیں۔

شارح العقائد علامه تفتازانی آخر میں اپنا قول بیان کرتے ہیں: "و السحق

ان رضی برید بقت ل التحسین و استبشاره بذلك و إهانة أهل بیت النبی علیه السلام مما تواتر معناه و إن كانت تفاصیله آحاداً، فنهن لانتوقف فیی شانه به ل فی إیمانه، لعنه الله علیه و أنصاره و أعوانه" لانتوقف فی شانه به ل فی إیمانه، لعنه الله علیه و أنصاره و أعوانه" رك" بزید كامام حسین رضی الله عنه کی شهادت پر رضا اور خوشی، انل بیت كرام كی توبین متواتر که درجه میل ہے، اس وجه سے جم بزید كی شان بی میں توقف نبیس كرتے بلكه متواتر کے درجه میل ہے، اس وجه سے جم بزید كی شان بی میں توقف نبیس كرتے بلكه متواتر کے درجه میل ہے، اس وجه سے جم بزید كی شان بی میں توقف نبیس كرتے بلكه متواتر كے درجه میل میں بھی (متردد بین) دائل براور اسكے (ان كامول میں) مددگارو

#### جنت کی بشارت:

صحابہ کرام میں سے جس جس کورسول التھائے۔ نے جن کی بیثارت دی ، ان کے ہارے میں ہماراعقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں ،ان میں عشرۃ مبشرۃ بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی مثلا حضرت فاطمہ ،حسنین کریمین وغیرہم شامل ہیں (جن صحابہ کرام کو ، ان صحابہ کرام کے علاوہ کسی معین شخص کے بارے میں ریکہنا کہ 'جنتی ہے' یا'' دوزخی ہے' جائز نہیں غیب دانی کا دعوی اور الله عزوجل پرجراً ت ہے۔ صرف بیر کہا جائے گا کہ مؤمنین' 'جنتی جین' اور کافر'' دوزخی جین'۔

#### مسح على الخفين:

سفر وحصر میں مسم علی انحفین اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ حصرت اُبو بکر وعلی رضی اللہ عنہمانے مسافر کے لئے تین دن و رات ، اور مقیم کے لئے ایک دن و رات کی مدت روایت کی ہے۔ مصرت میں بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ وسے علی انحفین کرتے ہائے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ وسے علی انحفین کرتے ہائے ہیں۔

حصرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جیکتے سورج کی طرح روثن ولائل کی وجہ ۔۔۔ ومسح علی الحقین " سے جواز کافتوی دیا۔ ا

حضرت امام کرخی فرماتے ہیں کہ جوسے علی انتقین کو جائز نہیں سمجھتا اس کے

كفركاخطره ب، كيوتكداس يرآثارمتواتر كودجد من بيل-

إلحاصل جورع على الخفين كوجائز مين جاماوه برقى به اللسنت يصفاري في

#### نبيد تمر:

''نبیز''کسی برتن (عام طور برمٹی کا پکایا ہوا برتن مثلا مٹکا ، ہانڈی) میں کجھور یا انگوریانی میں ڈال کر پچھون رکھا جا تا ہے حتی کہاس یانی میں مٹھاس اور تختی آ جاتی ہے، سکر (نشہ) آنے سے بل وہ یانی ''نبیز'' کہلا تا ہے۔اورسکرآنے کے بعد شراب ہے۔شراب بینا (تم ہو یا زیادہ) کمی بھی مقدار میں جائز نہیں۔روافض ہرفتم کے '' نبیذ'' کو بھی حرام کہتے ہیں ، مگراہل سنت اس کی حرمت کے قائل نہیں۔ ابتداءاسلام میں شراب کی حرمت کے ساتھ ان تمام برتنوں کا استعال بھی

ممنوع ہواجس میں شراب بنائی جاتی تھی ،'' نبیز'' بھی چونکہ انہی برتنوں میں بنا کرتا تھا ال وجهد المعنيذ "كى بھى ممانعت مشہور ہوئى ، پھر جب شراب كى حرمت راسخ ہوئى تو برتنول کے استعمال کی اجازت ہوئی۔لہذا ''نبیز'' خودحرام نہیں۔ یہی اہل سنت کا

عبارت میں "الفقاع" ہے مرادجو، گندم سے بنائی جانے والی شراب ہے۔ انبیتاء و اولیاء کے مواتب: کوئی بھی ولی انبیاء کے مقام اور درجہ کوئیں بإسكتا- جإب وه شب وروز عبادت ورباضت كرتا مور كيونكه أنبياء ان تمام صفات سے متصف ہو تے ہیں جواولیاء میں پائی جاتی ہیں۔اس کےعلاوہ اُنبیاء کرام معصوم ہیں ،سوء خاتمہ سے ما مون ہیں ،ان پر وی البی نازل ہوتی ہے،اور قرشتے ان کے خادم موت بين أنبياء براه راست اللد كي طرف سي بليغ بر مامور بين - اور اولياء ان سابقة تمام صفات مسيمحروم بين\_

لہذافرقہ 'کرامیہ' کا بیکہنا کہ ولی کا نبی ہے اُفضل ہو ناممکن اور جا تز ہے، الميكفراور كمرائى ب-اللدكائبي دوصفات سيمتصف موتاب "نبوت اور"ولايت" العض الوكون كوابل مين ترودر ما ب كدكونيا مرجيه أفضل بي كيس في مرتبه نبوت اورسي

نے ولایت کوتر نیج دی ہے۔

احسک ام شاریعت کی پابندی: احکام شریعت کی ابندی میں سارے مسلمان برابر ہیں۔کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان کسی بھی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس سے اُوامرونوائی ساقط ہوجا کیں۔

السلسه عسزه جسل سسے ناامیدی: ایمان نام ب "بین النحوف والسر جساء" کا الله عزوجل به مدم بربان، رحمان ورجم ب، الله عزوجل سادی غفار بالله کا رحمتول سے تا اُمیری کفر ب دار شاور بانی ب: "إِنَّهُ لَا يَنِّفَسُ مِنْ وَوَح اللّه وَ اللّه وَ الْكَافِرُونَ " (سورة يوسف) كمالله كي رحمتون سے كافري ورق ح اللّه و اللّه اللّه وم الْكَافِرُونَ " (سورة يوسف) كمالله كي رحمتون سے كافري

پھرے، جہاں جا ہے منہ مار تارہے، گناہ اسے ضرر نہیں دی<u>گا۔</u>

نا اُمیر ہوتے ہیں۔

السله كے عذاب سے بے خوقی: اى طرح الله عزوجل كے عذاب بے بخوف ، وجل كے عذاب بے بخوف ، وجانا بھی صحیح نہيں ، الله عزوجل كا ارشاد ہے: " أَفَا أَمِنُ مَكُو اللّهِ فَلَا يَا أَمُونُ مَكُو اللّهِ فَلَا يَا أَمُونُ مَكُو اللّهِ اللّهِ الْفَوْمُ الْخَاسِرُونَ " (الأعراف) \_ دوسرى جگرارشاد بے "وكركن عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ" (الحج) \_ لهذامؤمن كاشيوه بي كروه الله ي دُرتار ہے، تقوى اور تضرع اختيار كر \_ \_ .

كساهسان كى تنصديق: كائن كى تقديق كفر بهدرسول باكتابية كاارثاد به "مَنْ أَتَى كَاهِنُا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد مَنْ أَتَى كَاهِنُا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد مَنْ اللهِ الر).

کائن وہ مخص ہے جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دے اور اسرار کی معردنت اورغیب سے آگاہ ہونے کامدی ہو۔

''نجوم''اگرستاروں کی جال سے استدال کرے اور بطریق ظن کے کوئی خبر دے تو کفرنہیں، جیسے طبیب نبض دیکھ کر مریض کے بارے میں خبر دیتا ہے(نبراس)۔ اور اگر بغیراستدلال کے علم بینی کا دعوی کرے تو کفر ہے۔ علم غیب کی، تحقیق:

"غیب" وہ امور ہیں جنکا ادراک نہ تو حواس سے ہو،اور نہ ہی بطریق استدلال کے عاصل ہو۔ بیلم اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ جے جا ہتا ہے اس علم سے چھ خصہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ عزوجل کاعلم ' ذاتی ' اورجسکو عطا فرمائے اس کاعلم ' عطائی' ہوگا۔

و قالم جو جوال سے، یا بالضرورہ، یا دلیل سے ثابت ہووہ تلم غیب ہیں۔ علم غیب میں وکٹر لوگور کا کومغالط ہوتا ہے، وہ امور جوغیب سے بیس ہوتے انہیں بھی علم غیب سے شار کرتے ہیں۔مثلا: انبیاء کرام کوالدعز وجل علم غیب بھی عطا کرتا ہے۔مگر أنبياءكرام كى اكثرباتنس وى الى سد ماخوذ موتى بين -أنبياءكرام من التدعز وجل علم ضروری پیدا فرما دیتا ہے تو ان کے لئے دور ونزد کی، روشی وتار کی، د بوار ودیگر یردوں کی قید ختم ہوجاتی ہے۔ اُنبیاء کرام کے لئے کا کتات سے پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں۔تو دہ تمام عالمین پر نظرر کھتے ہیں،لوح محفوظ پڑھتے رہتے ہیں۔اس دجہ سے بیاوم اب انبیاء کے لئے غیب ہیں۔ اس طرح "ولی" کو کشف وکرامت ال الہام کی صورت میں کوئی علم ہوتو وہ بھی (اس کے لئے) غیب نہیں۔

اس طرح علم رياضي علم جفر علم رال علم نجوم يديطر بق استدلال جوفتردي جائے وہ بھی غیب نہیں ہے۔ان علوم میں مشکل میپیش آتی ہے کہ ان کاعالم اسیخ آپ كوستفل فى العلم مجه كرغيب دانى كادعوى كربينه الما يم ميكفر --

**አ**ለአለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ

سوال: (والنصوص على ظواهرها) كي تشريح كرير-

جواب: كتاب الله اورسنت رسول الميالية كفصوص وعبارات كوان كے ظاہر ير بى محمول کیا جائیگا۔ بعنی وی معانی مراد ہو سنگے جوشر بعت یا لغت سے بالضرورہ ہوں۔(''نص'':عام ہے جاہے تھے موہ مفسر ہو، خفی ہو، مشکل ہو، مجمل ہو، یا منشابہ ہو

سب کوشال ہے)۔

باں جب دلیل قطعی قائم ہو کہ اس مقام پر ظاہری معنی مراد بہیں تو مجراس ظاہرے اس نص کو پھیرا جائےگا۔ مثلا وہ آیات جن میں اللہ عزوجل کے لئے جسم، جبت،مكان ثابت بوتاب ومال يرديل قطعي قائم بكريهال يرظامري معاني مراد

لہدانصوص کے ظاہر کو چھوڑ کر باطنی معانی لینا، جیسا کداہل باطن ملاحدة

کرتے ہیں''الحاد''ہے۔ان کو باطنیہ کہا جاتا ہے کہ بینصوص کے ظاہر کا انکار کرتے ہیں اوران کا مقصد صرف بیہ ہے کہ نزیعت بڑمل نہ ہو۔

فود: بعض ارباب سلوك محققين صوفياء كرام جوكة ضوص كوان كے ظاہر

یر بی مانتے ہیں وہ بسا اوقات ان نصوص کے باطنی معانی بھی بیان کرتے ہیں اورظامری معانی کے ساتھ طبیق بھی پیش کرتے ہیں، یہ بالکل سیح ہے بلکہ یہ معرفت وعرفان کے کمال برشاہدہ۔

\*\*\*

جواب: الل سنت کاعقیدہ ہے کہ زندہ انسان جب کی وفات پانے والے کے لئے وعا کرتا ہے یا اس کی طرف سے صدقہ دیتا ہے تواس دعا میں اس فوت شدہ کے لئے فقع ہے، اوراس کا نثواب اسے ملتا ہے۔ عام طور پراس مسئلہ کو (ایصال ثواب) کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ ذندہ کی دعا کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ عن مردے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اور اللہ عزوجل ان حاضرین کی سفارش قبول بھی فرما تا ہے۔

دعااورصدقه کے بارے میں رسول پاکستانی کاارشادے: "السدعساء پسرد البلاء" (السلفی فی الفوائد) ۔ دوسری عگرفرمایا: "المصدقة تطفیء پغضب الرب" (می این حیان)۔

النظرة احاديث مباركه من الصال واب كاذكر بهي موجود برسول الماك والماك والمربعي موجود برسول الماك الماك

صَدَفَةٍ بِحَادِيةٍ وَعِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " لِينَ وَوَالْمِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " لِينَ وَكَامُلُ جَارِي رَبَنَا مِرْتَا ہِ اس كَامُلُ منقطع ہوجاتا ہے مگر تین (بندے ایسے ہیں جنگا عمل جاری رہتا ہے منقطع نہیں ہوتا، اس انسان) ہے جس نے صدقہ جاریہ دیا ہو،اور (دوسرا وہ انسان) جس نے ایساعلم سیکھا اور سکھایا ہوجس سے نفع اٹھایا جارہا ہو،اور (تیسرا وہ انسان) جس کا بیٹا نیک ہواور اس کی مغفرت ) کے لئے دعا کرتا ہو' (ترندی)۔

حضرت المنعوث ينتظر دعوة من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا المعريق المتغوث ينتظر دعوة من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الدنيا أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم والصدقة عنهم" \_(جامع الاحاديث للسيوطي)\_

#### الحاصل:

عبادات کی دونتمیں ہیں۔ عبادات مالیہ عبادات بدنیہ دونوں میں کھھ
انسان کے اوپر لازم ہے اور کچھ نفل۔ مثلا: عبادات بدنیہ ہم فرائف،
ہم واجبات، ہم سنن مو کدة، ہم سنن غیرمو کدة، ہم اورنوافل پر مشمل ہیں۔ ای
طرح عبادات مالیہ ہم فرائض (مثلا: صاحب نصاب پر ذکواة)، ہم واجبات (مثلا:
بوڑھے عاجز والدین کا نفقہ)، ہم نوافل لازمہ (مثلانغیر مساجد وغیرہ)، ہم نوافل
مستحبہ (مثلا: مساکین کو کھانا کھلانا) پر شمتل ہیں۔

بندہ پر جوفرض یا واجب ہے(سنن مؤکدۃ واجب کے مشابہ ہے ای کے علم میں واخل ہے) اسکا تو اب کسی اور کوئیس بخش سکتا۔ باتی کوئی بھی عبادت ہواس کا تو اب کسی اور کوئیس بخش سکتا۔ باتی کوئی بھی بخش سکتا ہے۔ جا ہے وہ دومراانسان زندہ بویا وقات یا چکا ہو۔

#### معتزله كا اختلاف:

معتزلہ (ایصال تواب) کے قائل نہیں۔ان کے زر یک زندہ کے کسی فعل کا مردوں کوفائدہ نہیں۔ان کی دلیل میہ ہے کہ اللہ عزوجل کی قضاء میں کوئی تبدیلی نہیں اور برنفس کواس کے ممل کی جزاء دی جائے گی۔

معتزلہ کے ردمیں میہ جواب دیا گیا ہے کہ جب شارع علیہ السلام نے مردہ کے لئے زندوں کی دعااوران کی طرف سے صدقہ، خیرات کے نفع بخش ہونے کی خبر دی ہے تو ال برايمان لا ناواجب بـ اورآيت مباركه "وأن كيس لِلْإنسان إلا هَا سَعَى" تين باتول كى وجه كلى الظاهر بين ب- المرابي بيرة بية منسوخ ب بقول العالى: " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيتُهُمْ " \_ ﴿ آيت المكوره اورفر مان البي: "والله يضاعف لِمَن يَشَاء " مين بظامرتعارض بي حسين بن فضل فرمات بين "ليس له بالعدل إلا ما سعى وله بالفضل ما شاء الله تعالى" كمعدل كالقاضانويبي بكرضرف اسى كاعمال براس كاحساب مو، مكرالله البيخ فضل سے اس كے تواب ميں اضافہ جي فرما تا ہے اور اس كے رشته داروں كے مل کا تواب (ان کے بخشنے کے بعد) اس کے حساب میں شامل فرما تا ہے۔ 🏠 آبیت میں انسان سے مراد کا فرانسان ہے۔جس کی موت کفریر ہوا سے کسی کے کمل کا تواپ نهیں مل سکتا۔ جیسا کہ احادیث میں اس کے شواہدموجود ہیں۔ (تفاسیر)

各位会会会会会会会会

**سوال**: "أشراط الساعة" يرنوث لكيس\_

جواب: قيامت كانشانيال دوسم كي ميل- المنظر اط الساعة الكبرى.

🛱:أشراط الساعة الصغري.

قیامت کی بری نشانیال در بیل مین در الدجال این نوول

- انتفاخ الأهلة (تاريخ كاظس عاند برانظرآ يكا)
- ن تسطیاول رعیاة البهم فی البنیان ر (جروایم بری بری عمارتول کے مالک بن کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریئے)
- المسقسات السوا قسوما عراض الوجوه كأن وجوههم الممجان المعطرقة راملمان المحاق المعان عراض الوجوة كأن وجوههم الممجان المعطرقة راملمان المحاق مسلم المربية من يرتبه درتبه كوشت بوكا)

#### Marfat.com

ہوتا)۔ (فتنة بدخل حوها بیت كل مسلم (ایا فتنه جو ہر مسلمان كے گھر داخل ہوگا)۔ (فطع الأر حام ۔ (صلد حى نہيں ہوگى)

ن كثرة القراء وقلة الفقهاء \_ (قرآن يرضي والياده، اور بمجمن والي كثرة الفوية والياده، اور بمجمن والي مم موتكر) \_

ن كثرة المال ـ (مال بهت موكاء آج برخص كرور بق ب

الأيسلم الرجل إلا على من يعوف (اوسرف جائن والكوسلام كرينك)

🔾 موت الفجأة ـ (موت البائك واقع بوگ)

البسهر كالجمعة، ويكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الشهر كالجمعة، وتكون البين وقت كى موكى، وتكون البوم كالساعة (يعن وقت كى موكى، كوئى بحى كالساعة ولي بعن وقت كى موكى، كوئى بحى كام دل جمع سين كريگام بينون مين وه كام بين موسكي گاجو بمفتول مين بونا حاضة قا).

اعشارهم (فرات من جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، فيقتل تسعة أعشارهم (فرات من ون كريم براز ظام رمو نكر).

O پشرب النحمر ۔ (شراب کثرت سے بی جائے گی)

كيظهر الزنا \_(بدكارى عام بوكى)

ن علم العلم \_(علم الحصوا\_ يكا)

O يكثر الجهل ـ (جهالت برُ هجائك)

0 يكثر الهم \_(غمزياده بو نكے)

ومسيح شرح عقائد

سوال: (المجنهد قد يخطى ويصيب) كيوشي **جواب**: "مجهر" وهخص جومسائل انتقاديه، اورمسائل کے لئے اپنی طاقت صرف کرتا ہو۔ بشرطیکہ اس محص کوا دل کا ملکہ حاصل ہو۔ ، مجتبد ، کی دوسمیں ہیں: ۲۶ مجتبد مطلق ، ۲۶ مجتبد مقید به مطلق بار يجر دو انواع بين: ١٠٠ مطلق على الاطلاق غيرمنسوب، مثلا إنمه أربعه- ١٠٠ منسوب،مثنا امام أبو بوسف ومحد له مجتهدم تقيد كى بعض كے نز ديك دونوع ہيں: ٦٦: مجلم فی المذهب، اور ۱۰ مجتهد فی الفتوی والترجیح۔ اور بعض کے مزد یک مقید کی سالیّت بجهتد عقليات ليني مسائل أضليه مين اور شرعيات ليني مسائل فرعيه مين عقلیات ہے مراد وہ اُمور جو دلیل عقلی ہے ٹابت ہو۔مثلاً ''ف

" معتر له أور بعض أشاعره كا قول ہے كه وه "مسائل شرعيه" بن ميں دليل والمعرفة التامين برجم الموالم المسيب

الختلاف كي وجه: اللَّ الْجَلَّافَ فِي وَجِدَاصَلَ إِلَى إِلَّ إِلَّ اللهِ الْحَلَّافَ عَلَيْهِ اللهِ الْحَلَّافَ عَلَيْهِ اللّ إجهة ديه ميں الله كائكم ملك سيے مين ہے، يا الله كاونى علم ہے جس تك مجهد بينجيا ہے۔ المراكل ماراحال من الله على المهار المال من المراجبة المعين أَنْ بِيلَ أَنْ بَلِكُ مِحِبْنَ النَّهِ الْحِنْمَا وَسَعَ جُوْسَجِهِ وَبَيْ عَلَمْ النَّى سَعِدَ بِي أَكْثَرُ مُعْزَلَهُ كَا مُدَّبِّ المناهب السورت مين متعدد بهي موسكات منظرات كاناقص وصوبونا أما الوصليف المُن ولي اور غير ناقض مونا الم مثافلي كن دريد الله الما الله كاليكمعين المام المالية الفاق ويل أليل مين المال معطلع مونا الله الفاق معاور خطا ر في والنبية المنهاد في محنت كالتوات مله كاله سيعض فقهاء اور منكلمين كا مديب عَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا أَيِكُ مَعِينَ عَلَمْ سِعَ أُورُ أَسَ يَرِ وَلِيلٌ فَطِعَى قَامَمُ سِعِدَ إلعن مَا لَمُ مُبِ بِي إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا أَيْكُ عَلَمْ عِينَ فِي أَوْرَال يروليل ظنى قائم اب- الرجمة الن وليل لوليا كالووه والتي المحال الكاداور الريديا الوطالي وكالياني أخرى قول محققين كالمدمت بهاوراس كوشار حدي ري مجتهدت محتم يان كامكلف نهيس كيونكه علم في موتاب اس وجه تقاجعها ديير فنطاكرنے والانه صرف معذور نے بلكہ وہ عنداللّٰد ما جور بھی ہے۔ صرف اتنااختلاف المنظم الأجهدا في خطا ابتداء وانتهاء (يعني دليل وهم دونول مين) نيها المطرف انتهاء (ليعنى صرف علم ميس) ب- يبلانول شيخ ابومنفور ماتريدي أور بعض مشاكرات جهددوسراقول صدرالشريعيكا محتاري، ادرامام العظم كيول معلى يبيّى منظلوني Consultation 1 The Addition : it is ( ) 1814 - 150 ( D. ) The of coda

شارح نے بعض اوقات مجتبدے طی وہونے برجار دلیس پیش کی ہیں۔ ين: قرآن باك مين حضرت داود اور حضرت سليمان عليها السلام كے قصہ ميں الله عز وجل نے حضرت سلیمان کوچیج بتیجه تک پہنچایا۔اگر جه حضرت داود بھی ماُ جور تھے۔ احاديث ين وارد ب-" إذًا حَكَم الْحَاكِم فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجُرَانٍ. وَإِذَا حَكِمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأُ فَلَهُ أَجُو" . (مَنْفَلَ عَلَيْهُ) قیاس مظہر ہے'' مثبت''نہیں ( یعنی قیاس خودستفل دلیل نہیں )لہذا قیاس سے جو حکم ثابت ہوگا و معنی کس سے ہی ثابت ہوگا۔ اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کنص کے ساتھ جو (تھم) ٹابت ہووہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نصوص سے جواحکام ثابت ہیں وہ تمام کے لئے مکسال ہیں مثلا حرمت شراب سب کے لئے ہے۔ای طرح جواد کام اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں وہ بھی سب کے لئے بکسال ہونے جا ہے۔ تواگر ہر مجہدصواب پر ہوتا (اوراس پر خطامکن نه بوتی ) تو پھرایک ہی چیز کا دومتضاد چیز وں کے ساتھ متصف ہوتالازم آئیگا۔جو کہ سے نہیں۔مثلا مثلث (وہ نبیز جس کے دوثلث ایکانے سے خٹک ہوجائے اور ایک ثلث رہ جائے) احزاف کے نزدیک مہاج ہے جبکہ بعض کے نزدیک حرام ہے۔ شارح فرماتے ہیں مزید تفصیل کے لئے تلوی شرح تنقیح (وتوضیح) کا مطالعه کیاجائے۔'

**ተተ** 

سهال: بشروطائكه بين تفضيل كے مسئله برنوث لكھو؟ الل سنت ومعتزله كے درميال اس مسئله بين ومسئله بين و مسئله بين و مسئله بين و مسئله بين اختلاف ہے؟ وضاحت كريں۔

جواب

مدهب اهل سنت: بنوآدم (بشر) اورفر شية (ملك) برأيك مين دوطبقات

بیں۔ رسل، وغیررسل۔ ہر طبقہ میں رسل اصل ہیں۔اور ان دونوں طبقات میں افضلیت کی تفصیل میده که بنوآ دم کے رسل (انبیاء) رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ رسل ملائكه وه بین جوالله نعالی سے وی لیتے بین اور تمام فرشنوں ،اور دیگر مخلوقات تک

بهرسل ملا ككدافضل مع عامة البشر سه عامة البشر سه مراد اولياء، صلحاء، بين فاسق توبهائم كى طرح بين -اورعامة البشرافضل بعامة الملائكه---دليسل اهستعليت: رسل ملائككي افضليت عامة البشريداجماع يدابت ہے۔جبکہرسل بشرک رسل ملائکہ بر، اور عامة البشركى عامة الملائكہ برافضليت كى

(1): الله تعالى في ملائكه وكم وياكه وه وم عليد السلام كو مجده كريس على وجد التعظيم والتسكويس جيك كقرآن مجيد ميس رب العزت ابليس كى حكايت كرتے ہوئے فرما تا ب-" أَرْأَيْتَكَ هَلَا اللَّذِي كُوهُتَ عَلَى" الى طرح دوسرى جكه حكايت فرمانى:" أَفَالُ أَنَا خَيْسٌ مِنْهُ خَلَقْتُنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ" اور صَمَت كا تقاضا بهي يبي سے کہ اونی کو محم دیا جائے ،اعلی کو مم بیس دیا جاتا۔

(2): الله عزوجل كفرمان: "وعَلَم آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّها" يسيم براالسان كوبخوبي ميربات مجهة تي ب كماس ي فرشتون برآ دم عليه السلام كي افضليت كوبيان كيا عميا ، كملم ك زيادتى اس بات كانقاضا كرتى بيك اسكى زياده عزت وتكريم كى جائے۔

(3):"إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العاكمين" كمالتدعزوجل في الاوعالمين برفضيلت دى، اورفريسة بهى عالمين مي داخل بيرلبداان عيمى ان كوفسيلت حاصل بوئى \_

(4): انسان فضائل وكمالات علميه وعمليه حاصل كرتاب-باوجوداس كرائسان كو

جب ان موانع کے باوجود طاعت میں کمال حاصل کرتا ہے تو فرشتوں پرافضل ہوجا تا جسم '' ما دیہ وصوریہ'') سے پاک ہیں۔ عجیب وغریب کاموں پرقادر ہیں آنہ ماضی آور

Marfat.com

افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ جواب: نصاری نے عیسی علیہ السلام کی شان کو دیکھتے ہوئے۔ ہوئے ہیں علیہ السلام کے (عمیہ) ہونے سے انکار کیا، اور کہا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ بیس، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ عروجل نے ان کارد کیا، گئیسی علیہ السلام کے قوصرف باپنہیں جبکہ وہ گلوق جواس معنی میں علیہ السلام سے بھی اعلی ہیں کہ انکا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں (یعنی معنی میں علیہ السلام سے بھی اعلی ہیں کہ انکا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں اور نہ ہی عیسی فرشتے ) وہ بھی اللہ کے بندے اور عباد ہیں، انہیں اس سے کوئی عار نہیں اور نہ ہی عیسی علیہ السلام کوکوئی عارب ہے۔ لہذا یہاں پرترتی صرف" تجرد" میں ۔ ہے، اس سے شرف علیہ السلام کوکوئی عار ہے۔ لہذا یہاں پرترتی صرف" تجرد" میں ۔ ہے، اس سے شرف وکمال پراستدلال شیخ نہیں۔

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمأب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# قابل مطالعه وي التي الله

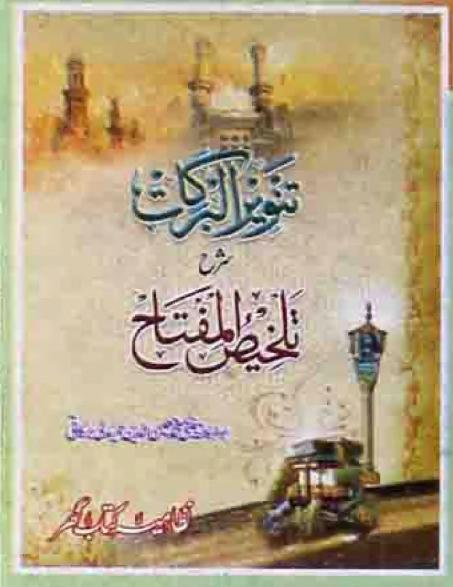



























Cell:0301-4377868 UNUUTUUL STEEL